

# فرطبار في سيلف ملك كرام سنطاب

ترتیب وانتخاب حصر مولانا ح<u>فظ الرحن می یالتی پوری</u> شخ الدیث داردیدیت<sup>اب</sup>ی



علامه شیر احد مثانی
مولا نابدرعالم بیرشی
تاضی گذرا بدانسین
مولا نامجه طی جالندهری
تانسی اطهر مبارک پدری
شاه ک الله خال صاحب
مفتی رشید احد لدهیانوی

🥚 مولا ناروم علىيالرحمه

شیخ عبدالقادرجیلانی
 سیّداحد کبیررفاعی

• حضرت جی مولا نا یوسف

حضرت جی مولانا انعام الحن
 مولانا سعیدخال صاحب

• مولاناعبيدالله بلياوي

علامه بوسف بنوري



# خطبات سلف

علائے کرام سے خطاب (ملدس

(تح ترتیب) حضرت مولانا حفظ الرحن صاحب پالنج ری فیخ الحدیث وخادم مکا تب قرآنیم میک

> (ناشر) الایمن کمابستان دیویند(یویی)

?&&#?&\$#\$@#?&\$#\$@#\@\$#\$@#?&\$#\$@#?&\$#\$@#?&\$#\$@#?

علمائے كرام يت خطاب

نطبات سلف-جلد 🕝



م كتاب : خطبات سلف (جلدسوم)

علماءكرام سےخطاب

زتيب : حضرت مولانا حفظ الرحمن بإلنوري ( كاكوى )

كىپيوٹر كتابت: عابد كمپيوٹر گرافنس 02554-231855

: الامين كتابستان ديوبند (يو بي)

اشاعت اوّل: ۲۹رجمادی الاولی استها

الحات .

فيمت

ملے کے پیتے فردوس کتاب گھرممنی، مکتبہ رشید میرچھا لی، مکتبہ ملت دیو بند، مکتبہ ابن کثیم ممنی، مکتبہ الاتحادد یو بندرانسیر بکڈ پودیلی فهرست مضامين عناوين مثنوی کے یا مچ اشعار (صاحب مثنوی حضرت مولا ناروم علیه الرحمه) مثنوی کے پانچ اشعار..... علم ذريعة معرفت

(حضرت شيخ عبدالقا درجيلاني رحمة الله عليه)

نطبات سلف-جلد (C) معوده می معمد (C)

#### درجات علم

#### ( دائ کبیر حفزت مولا ناسعیداحمدخان صاحب رحمة الله علیه ) \* عاسب سر سر سر است.

حقیقی علم ایک بی ہے دیگر سار نے فنون ہیں .....

الا علم بيناه توبيول كولاتا ب

علم کی طاقت ہے ہم ناوا قف ہیں ....

علم کے تین درجے ہیں

و علم کاسلادرجه و علم کاسلادرجه

ه علم کاتیس ادرج

\* حن اصل جباد سے اویر آوے گا، جباد کی شکلوں سے نہیں ..... ۸۷

ہ آج مملی دعوت کی اشد ضرورت ہے۔ \* میں معلی دعوت کی اشد ضرورت ہے۔

\* يبودونصارى دوسراعمى ثبوت جم سے ماتكتے ہيں.....

\* نبوت کی میراث میں علم کے ساتھ دعوت بھی داخل ہے ..... ۸۹

ا پاسال مل گئے کعبہ کوشم خانہ ہے ....

\* جم کودعوت کی طافت کا نداز دنہیں.....

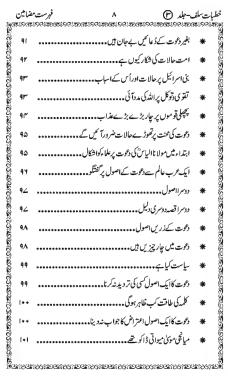

| تضامين | فېرست<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | । <b>।</b><br>१९ १८ व्यक्त              | Ø                        | ن-جلد          | خطبات سلا       |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| (M.L.  |                                                |                                         |                          | وورجا<br>وورجا | * }             |
| ma     |                                                | مى تغليمات                              |                          |                | *               |
| ma     | ئب جھيلنا                                      | آپ کے جانثاروں کا مصا                   | ملى الله عليه وسلم اور   | حضور           | *               |
| IPY    | ***********                                    | •••••                                   | كا بإكستان               | يثرب           | *               |
| 12     | •••••                                          | <u>L</u> 1                              | كاانتخاب عمل مين         | يثرب           | *               |
| 12     | •••••                                          | ••••••                                  | ن اولی کی فتو حات        | بإكتتا         | *               |
| 12     |                                                | نئين                                    | اسازشی <i>ں دھری ر</i> و | ساری           | * 246.05%       |
| I۳۸    | •••••                                          | ••••••                                  | رب کےضعفاء               | وارالح         | *               |
| I۳۸    | •••••                                          | واخوت کی دوصور تیں                      | سلام مين موالات          | مركزا          | *               |
| 1179   | •••••                                          | ••••••                                  | لمام                     | غلبداس         | *               |
|        |                                                | دیانیت کےخدوخال                         | F                        |                | \$20 Te         |
|        | <i>باجر</i> د فيُّ)                            | يد بدرعالم صاحب مير طی                  | (حضرت مولانا -           |                |                 |
| IME    | ***********                                    | ياناجا تاہے                             | ا پٹی ور دی ہے پڑا       | سپائی          | *               |
| IMA    |                                                | تصد                                     | ميسى علىدالسلام كام      | نزول           | *               |
| 144    | ***************************************        | - اسلام کا سکدر ہےگا                    | میسلی کےوفت صرف          | نزول           | *               |
| 166    |                                                | *************************************** |                          |                | *               |
| IPP    | ************                                   | .میں گنتاخی                             | نی کی شان رسالت          | قاديا          | *               |
|        | 2453190182453                                  | 002725751002725752                      | C18706781DC1878          | X582921        | )<br>(Certeses: |

فيرست مضامين

| IAA         | نظام الملك طوى نے كئى مدارس قائم كئے اسكى ابتداء اسطرح ہوكى       | * |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1/19        | مشرقی عالم اسلام کے سلاطین،امراءووزراء کی تعلیمی وقعیری سرگرمیاں. | * |
|             | علم ذريعية شرافت                                                  |   |
|             | (حضرت مولا ناشاه مسيح الله خان صاحب شروانی رحمة الله عليه)        |   |
| 192         | علماء كامقام                                                      | * |
| 191"        | ىيى تجگمگا ئېڭ دراشت مىن ملى ہے                                   | * |
| 191"        | سرز مین جلال آباد کوآپ کے نشان قدم پر ناز ہے۔۔۔۔۔۔                | * |
| ۵۹۱         | خلافت ارضی کی تشر ترج                                             | * |
| <b>F</b> P1 | انسان عالم صغير ہے                                                | * |
| 194         | عر بي زبان كانتحفظ                                                | * |
| 194         | اردوز بإن كانتحفظ                                                 | * |
| 19/         | علم كے ساتھ خشيت                                                  | * |
| 19/         | د نيوي علوم                                                       | * |
| 199         | تارخُ اسلام                                                       | * |
| 199         | مدارس عربيه کا قيام                                               | * |
| 199         | اتحادوا تفاق كي ضرورت                                             | * |
| r++         | اصلاح رسوم                                                        | * |
|             |                                                                   |   |

غلبات سلف - جلد (۲) ۱۸ فهرست مضایین

#### مدارس اسلاميها ورعصري عكوم (فقيه العصر حضرت مولا نامفتي رشيدا حمد لدهانويّ) مدارس میں علوم حدیدہ کا اجرا سخت مصر ہے .... وه طلبه کیال بین جودونو ل علوم میں ماہر ہو تکیس دونو ن علوم ہول گے تو د نیوی علوم کا غلبہ ہوگا ..... و ٹیوی علوم والے خال خال ہی دینی خدمت کریں گے .... ىدارس كوتباه نه كريس....... \* علوم جديده علوم قديمه كانتي تربه به المساحة علوم جديده علوم قديمه كانتي تربه به جم میں اور متقدمین میں امتیازی فرق.... موجوده ساری ترقی اسلام کی مر ہون منت ہے.... ہمارے درس نظامی میں علوم جدیدہ موجود ہیں .... جدیدانگریزی نصاب سے علوم جدیدہ پڑھانے کے ہلاکت خیز نتائج ۲۰۸ خدارامدارس دينيه کومسموم اورمولويول کومسٹرند بنا نيس...... ۲۰۹ علماءوارثين انبياء بين

(حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب یونٹہ)



مفکر ملت حضرت مولانا عبدالله کالپودروی دامت برکاتهم رئیس الجامعه دارالعلوم فلاح دارین بتر کیسر، تجرات

قَدَالَ اللَّهُ مُتِهَارِي وَقَعَالِي "فَذَكِّرَ فَيَانَ الدِّكُرِي تَقَفَّعُ الْمُعْوِمِنِينَ" الله تعالى قربات بين يادد بانى كرت رعوه يادد بانى كرنا موشين وفق ريتا به اس ليه بر دور بين علائد امت نه تذكير كافريضه اداكيا به، كونى وعظ دارشاد ك ذريعه اس فريشركواد كرتاحة كوني تحريك وميله بناتا به ب

دور تبوت سے جتابور ہورہا ہے است میں اعمال میں کو تا ہیاں بڑھ دری ہیں گر دور آخر میں بھی علما درہائین برابر اصلاح کے کام میں گلے ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک مجدد میں اور مصلحین کا سلسلہ جاری رہے گا۔

مولانا حفظ الرحمٰ صاحب پالنچ ری قاکی مرفطاری الله تعالی جزائے تیم عطا فرمائے کہ اللہ علی مرفطانی جزائے تیم عطا علائے کہ انھوں نے امت کے برطقیدے لیے بہت مفید مضابین ہمارے اکابرین اور علائے راحتین کی کمائیوں ہے جمع کر کے شاراد و کرلیا ہے، بندہ نے اللہ تعالی جزائے تیم رحلتا ہے کہ بہت مفید مضابین ہمائے جارے اکابرین اور علائے راحتین کی کمائیوں ہے جمع کر کے شال کو کرنے کا اراد و کرلیا ہمائے اس کے عنوانا ہے رکھ تو اس کے عنوانا ہے رکھ کی کہت مفید پایا، اللہ تعالی اس کو قبول فرائے درامت کے جرفر و کواس سے استفاد و کرنے اور عمل کی تو تیم علائے بائے ۔

قربائے اور امت کے جرفر و کواس سے استفاد و کرنے اور عمل کی تو تیم عطافر بائے۔

انسان کو این اصلاح کے لیے یا تو بزرگوں کی صحبت سے فائدہ جوتا ہے بالن

طبات سلف - جلد 🔴 ٢١ تقريظ

کی کتابوں کے مطالعہ سے مید مقصد حاصل ہوتا ہے، مولانا موصوف کی مید کتابیں ''خطا ۔ مانہ '' مکمل اصل تامہ ہو ۔ کہ کمہ یہ مفق صل گی االلہ آقائی سے کہ

. ''خطبات ملف'' مکمل اصلاح امت کے لیے بہت مفید ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطافر مائے ۔ آمین

فقط والسلام

سرجمادی الاولی <u>اسسا</u>ھ



نمونهُ اسلاف حضرت اقدس مفتى احمد خانيوري دامت بركاتهم الله تیارک و تعالیٰ نے انسان کوجن مختلف کمالات سے نواز اے ،ان میں ہے ایک بیان اورخطاب کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ عمدہ اور دل نشین بیرا یہ میں اپنے مافی التنمير کونخاطبين كے سامنے پیش کرتا ہے،اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللّٰہ عليہ وسلم كوجن خصوصيات اورامتيازات ين وازاتها، ان مين سيدايك جوامع الكلم بهي سيايين الفاظكم جوں اوراس كےمعانی اور مدلولات زيادہ ہوں،حضورا كرم صلی اللہ عليہ وسلم كی اس خصوصیت اورامتیاز کا کیچیرحصه آپ صلی الله علیه وسلم ہی کےصد قداور طفیل میں آپ کے علوم کے وارثین حضرات علما ء کوبھی دیا گیا،جس کے ذریعے علماء کا پیرطبقہ ہرز مانے میں امت کی اصلاح وتربیت کا فریضہ انجام دیتار ہا۔ ہم جس دور سے گذرر ہے ہیں اس میں علمائے سابقین کی مختلف علمی واصلاحی خد مات کومنظ اور مرتب کرنے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے، جنانچے علمائے سابقین کے اس علمی ذخیرہ کو دور حاضر کے علما پختلف عنوانات کے ماتحت ترتیب دے کرامت کے سامنے پیش کردیے ہیں، جس کامقصد ا یک ہی موضوع پر مختلف ا کا برعلاء ومشائخ کے افاوات کیجا طور پر قارئین کی خدمت میں پیش کرنا ہے،ای نوع کا ایک سلسلہ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب یالنیو ری زید مجد ہم نے شروع کیا ہے جس میں' خطبات سلف'' کے عنوان سے مختلف موضوعات پر ا کابرواسلاف امت کے خطابات کو پیش کیاجار ہاہے، چنانچداس وقت ہمارے سامنے اس زیرتر تیب کتاب کی یائج جلدیں ہیں، جن میں سے تین جلدوں میں علائے کرام کو

نخاطب بنا کردیے گئے خطبات کوجھ کیا گیا ہے اور دوسری دوجلدوں میں طلبہ کرام کو خاطب بنا کردیے گئے۔

خطبات کوجمع کیا گیاہے، بہر حال اپنے موضوع پر ایک اچھوتے انداز میں کی

سیال در این بارک اور این بوجه برخون به روط برای با با مارک برای با با مارک بیزید و در این می این می این می این کرتا مول الله تعالی مولانا موصوف کی اس مع جمیل کوحس قبول عطافر مائے اور پر ہے والول کواس سے زیادہ کا کرہ چنجائے۔

(....

أملاأه:احمدخانيوري

٣رجادي الاولى اسماه

نطبات سلف جلد ال ۲۲ من شافظ المنطقة ا

### في لفظ

وقت مقرر ندفعا جب ضرورت وثين آتى تو آپ صلى الله عليه و ملم في البدية خطبه كه ليے تيار ہوجاتے تھے، آپ صلى الله عليه و ملم كے خطبات ساده اور پراثر ہوتے تھے۔

آپ ملی الله علیه دسلم کے بعد صحابہ تا بعین اور نتی تا بعین سکے دور میں بھی ہیہ سلسلہ بر ابر جاری رہا چنا تچہ ہمار سے ان اسلاف کے خطبات و مواعظ بھی تاریخ و میر ت کی کتا پول میں مخفوظ ہیں، اور ہید سلسلہ ان شاہ اللہ تیا مت تک میالمار ہے گا۔

امت مجمدیدش ہر دوراور طبقہ میں وہ پاکیز وفتوش، برگزید و بستیاں ، اولیاء انتیاء ، مبلخ امرار اور پاک باطن افر اور وہیں گے جوامت کو اسلام کے فورے مورکر تے روہیں گے۔

امت مجریر کا کوئی دوران پا کیژه نفوس اور نیک طبیعت افر اوسے خالی میس رہے

فر مان رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم ہے

الانتزال طبائفة من امتى ظهرين على الحق لايضرهم من هذلهم ولا

من شالفهم الى قيام الساعة

میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ، انہیں ضرر پہنچائے گا

ان کوخود ذکیل کرنا چاہے گا اور ندوہ جوان کی مخالفت کرے گا، قیامت تک ہزاروں مار ند

عالفتوں کے زینے میں بھی وہ اپنے رشد دہدایت کے کام میں نگی رہے گی اور ہیات بدیجی ہے کہ مواعظ وخطیات ہے انسانی قلوب میں فضائل اور خویوں کی تخم ریزی ہوتی

بہبی ہے ند واحدود عبی است قدمی کے جذبات بنتے ہیں اور اس راہ کی تکالیف اور ہے۔ ہےجس سے نیک کی راہ میں ثابت قدمی کے جذبات بنتے ہیں اور اس راہ کی تکالیف اور

وشواریوں کو برداشت کرتا ہل ہوجا تا ہے،اور زندگی کی متاع عزیز کواعمال صالحہ۔ مصروریں

سنوارنے کا جذبہ پیدا ہوتاہے۔

حدیث شریف پس فرمایا گیا.....وان حن العیان لعد حوا.....بعض بیان جادواژ ہوتے ہیں ،جوجادد کا ساائر کرتے ہیں ، ول پر بیان کے کس جملہ یا لفظ کی بچرف

لگتی ہے تو زندگی کارخ بدل جا تا ہے۔

ان خطبات دموا عظ میں ترتب بہ رکھی گئی کہ اسلاف وا کابرین کے دہ خطبات جوعلاء کے مجمع میں ہوئے .....طلبہ کے مجمع میں ہوئے .....خواتین ہے ہوئے ..... خواص کے مجمع میں ہوئے .....اور حجاج کرام میں ہوئے .....ان سب کوطبقہ وارعلیجہ و کیا گیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری جلد میں ا کا بر کے وہ خطبات ہیں جوعلاء کے مجمع میں ہوئے، (جس میں تقریبااڑ تاکیس ۴۸ ہیانات ہیں) چوتھی اور یا نچویں جلد میں وہ خطبات ہیں جوطلباء کے سامنے کئے گئے، (جس میں چالیس • ۴ بیانات ہیں)اس طرح ترتیب داریا خچ جلدوں میں علماءاور طلباء سے خطاب والے مواعظ تکمل ہوئے ادرآ گےاس طرح طبقہ وارتر تیب جاری رہے گی ان شاءاللہ ،اللہ تعالیٰ این تو فیق شامل حال فر مائے اور راہ کی ساری دشوار بوں اور رکاوٹوں کو دورفر مائے۔ ا کثر بیانات تومتفرق کتابوں میں آ سانی ہے دستیاب ہو گئے البیتہ بعض بیانات کے لیے کافی دشوار بوں کا سامنا بھی ہوا، بعض ا کا پرین کے ستنقل بیانات نہیں مل سکے اورنہ ملنے کی کوئی تبیل تھی توان کے ملفوظات وجلس سے مفدا قتاسات لئے گئے۔ بعض بیانات زیاده طویل تصحیوان میں کچھاختصارکیا گیا۔ م بهان میں جگہ جگہ عناو من ڈالے گئے ، بعض بیانات میں عناو من تتصنوان میں اضافہ کما گیا، کچھ جگہ عناوین میں ترمیم بھی کی گئی۔ ہر بیان کے شروع میں اس کا نام تجویز کیا گیاءا کثر بیانات میں نام موجود تتھے وہ برقر ارر کھے گئے، کچھ جگہنا متبدیل بھی کئے گئے۔ ہر بیان کےشروع میں وہ ایک اقتباس اسی بیان کا لکھا گیا جس سے پورے \$?&@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$

بیان کا خلاصہ سامنے آجائے۔

سارے بیانات ہمارے ان اکابرین کے لیے گئے ہیں جو دنیا ہے وفات مار میں میں میں من شاط نہیں کر گئے

یا چکے ایں موجود واکا ہرین کے بیانات شال ٹیس کئے گئے۔ بلاکن اصول سے سردست ہمارے جن اکا ہرین کے بیانات موصول ہوتے

گئے شامل کئے گئے ہمتو قین میں ہمارے کی اکا برواسلاف کے بیانات موصول نہیں ہو تکے، اللہ تعالی ہمارے تمام اکا برواسلاف کو بہترین جزاعطافر ہائے اوران کے

ورجات كويلند فرمائ \_\_\_\_

آ خریمی احتر ان تمام علماء کرام ، بزرگان دین اور دوست و احباب کا تهد دل سے شکر گذارہے جن کی کمالوں ہے یا جن کے توسط سے بیانات موصول ہوئے ، اور

جنہوں نے ترتیب وجمع اور شیح میں کسی کا بھی تعاون کیا،اور جنہوں نے کسی طرح کے

مفیدمشوروں سے نوازا ،اللہ تعالی ان تمام حضرات کواپنی شایان شان بدلہ عطافر مائے ، اورای سلسلہ کواحقر کے لیے ذریعہ تجات اور ذخیرہ آثرت بزائے ،اورامت کے خواص

وعوام میں اس کوشرف قبول عطافر مائے ۔ آمین یارب العلمین ۔

این دعاازمن واز جمله جهان آمین باد

?&@\$?&6\$\$49@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$

کتبه حفظ الرحمٰن پالن بوری ( کا کوی ) در ریب تا به سمور

خادم مكاتب قرآنية جمبئ.

۲۹رمحرم الحرام ۲<u>۳ سا</u>ره مطابق ۱۲رجنوری<u> ۱۰ ب</u>



.

نطبات ملف-جلد (

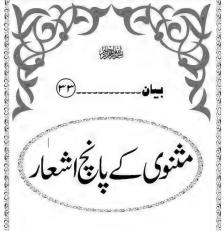

#### {اظدات}

صاحب مثنوى حضرت مولا ناروم عليهالرحمة

اصلاح علاء سے متعلق مثنوی کے پائج اشعار کی حضرت مولانا تکیم ٹھ اختر صاحب کی دلنشین تشریح

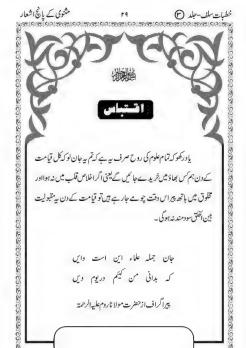

حان جمله علاء این است وایس كه بداني من كيئم دريوم وس بيرا گراف از حضرت مولا ناروم عليه الرحمة

70EN 265 TEEN 265 TE

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُفِّي وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفِّي ... أَمَّا بَعْدُ! قط بمسنونه کے بعد!

### مثنوی کے مانچ اشعار

حضرت مولانا روم عليه الرحمه فرمات بي

صد بزارال فضل دارد از علوم جان خودرامی شمانداس ظلوم جان جمله علمهاای است دایں که بدانی من کیئم در یوم دیں علم نبود الله علم عاشقي ماهي تلبيس ابليس شقي

خم که از دریا درورای شود پیش او جیحو نبا زا نوزید قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا ملے بامال شو

صد بزارال فضل دارد از علوم جان خود رامی عماندای ظلوم

مولا ناردی ارشافر ماتے ہیں کہ علاء ظاہر سینکلز وں ہزاروں علوم وفنون ایئے سینوں میں رکھتے ہیں بمیکن ان علوم کی اصلی روح ایعی تعلق مع اللّٰداور محبت الہیہ اپنی جانوں میں حاصل کرنے کا پیظا کم اہتمام نہیں کرتے۔

دوبيراشعم

جان جله علم اين است واين كه بداني من كيم وريوم وين

بورسی ریبہ ہے ہیں ہے ہیں۔ وقت چوہے جارہے ہیں آو قیامت کے دن بیر متبولیت بین انگلق مودمند نہ ہوگ ۔ •••••

بيسر استعمر علم نبود الاعلم عاشتى باقى تلبيس شتى علم حقق صرف الله سے قوى را البلة كائم كرنا ہے اورا اگريد دولت حاصل نہ ہودكى تو علم بلغے العمر كار ہوكى قو بہ لغين ابدى جلم اردہ علم اردہ عالم اورادہ علم بلغے العمر كار ہوكى قول بہ لغين ابدى جلم اردہ علم اردہ عالم اردہ اللہ اورادہ

پچر بینظم ابلیس گفین کا دحوکہ دفریب ہے بینی جس طرح ابلیس یا دجوظم تمام علوم شریعت امت موجودہ وائم سمالیقہ کے مردود ہے ای طرح وہ علوم نوشنہ جو مقرون یا لعمل شد ہول اور تعلق مع اللہ ان سے ماصل نہ ہوتوان پر ناز و پندار وقنا عت سخت دھوکہ ہے۔ علم مقبول

اور ن العداق سے عاصل کی در دوان کی مارو چارارون حت متی دہو کہ ہے۔ کی لازی صفت خشیت البیہ ہے مکما قبال المثله تعکالاً به النّما کی المثل مورثہ عِبِمَا وَوَا الْمُعْلَمُونَّا الْمُورْشِيت مُلْتِرِم ہے مُل کو۔ ہن بدون خشیت سے علوم پر مطلس رہنا

عِبْ وَوِ العَلَمُومُ اور سیت سرم ہے نویٹن بدری سیت ہے۔ سختنا وانی ہے۔

چو تھا شعر

خم کہ از دریا درورا ہے شود پیش او جیح نہا زالو زند جس طرح کمی مشکل کو اگر سندر سے تعلق اور رابطہ عطا ہوجائے تو اس مشکلے کے سامنے بڑے بڑے دریائے جیمون زانوئے ادب طے کرتے ہیں۔ای طرح جب ان علوم ظاہرہ کے ساتھ اے علام تم تق تعالی ہے تو ی رابطہ قائم کراد گے تو تھا کہ ساتھ مثنوی کے بانچ اشعار

علوم میں بھی جار جاندلگ جائیں گے بینی عجیب عجیب علوم ومعارف افاضۂ غیبیہ ہے اسینے اندر بیے در بیے محسوس کرو کے اور بڑے بڑے علمائے ظاہر تمھارے سامنے زانوئے ادب طے کریں گے کیونکہ تعلق من البحر کے فیض سے بید منکا خشک ند ہوگا اور دریائے جیجون خشک ہوسکتے ہیں ۔حضرت مولانا محمہ قاسم صاحبؓ بانی دیو بند فرمایا

كرتے تھے كەبعض اوقات ايك سوال كے جواب كے وقت اتنے عنوانات و دلائل القاء ہوتے ہیں کہ میں جیران ہوجا تا ہوں کہ کس دلیل کو پہلے بیان کروں اور کس کو بعد

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کاملے یامال شو گراس منکے کوتعلق من البحر تس طرح حاصل ہوگا ۔حق تعالیٰ ہے رابطہُ قوبیہاور محبت مطلوبہ حاصل ہونے کاصرف ہیطریقہ ہے کہاسپنے قبل و قال کو پچھ دن کے لیے ترک کرے کسی اہل دل عالم باعمل کی خدمت وصحبت میں رہ پڑ و تب صحیح طور پر صراط متقيم يرعمل نصيب موكا -صراطمتنقيم مبدل منه بيجس كابدل صراط منعم عليهم نيبين صديقين اور شهداوصالحين بير - وَكُلُّ هٰذَا مَنْصُوصٌ فِي الْقُورُانِ اور مقسود كلام

میں بدل ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی منعم علیہ بندے کی صحبت اختیار کرنے سے دین کی صحیح روح اخلاص واحسان کی نعمت کا عطا ہونا عادۃ البہیہ ہے اور شاذو نادراس عادت کا تخلّف

كالمعدوم ب(مثل حضرت خضر الطفائة) عام قانون كى يابندى مامور بداور مطلوب ب-

مرد کامل سے مراد

مثنوی کے مانچ اشعار

نطبات سلف-جلد 🕝

مردکال سےمراد دوقتع سنت ہے جو کسی بزرگ کاصحبت یافتہ اورا جازت یافتہ بھی ہومردکال کےسامنے پامال ہونے کامنہوم میہ ہے کہ اسپنے رائے وتجویز کوفٹا کرکے اس کی رائے اور تجویز برچندون تجاہد دکر کے گما کیا جائے تب بہ قال اس منعم علیے مردکالل

ى رائے اور بچو پر پر چندون کجاہدہ کرنے کیا گیا جائے تئب بیقال ایک شیم علیہ مرد کال کا کی محبت سے حال بن جاوے گا۔ کی اللہ دل کی محبت اختیار کرے مرد کا ل میں مکال کم پیشنگلک ہے ورنہ ریکمال بالمحتی ل

التحقیق صرف سرورعالم مجرمصطفی کے لیے خصوص ہے لیکن بجاز ااولیا واللہ کے لیے بھی بوجہ کمال اتباع سنت نوبید کے کھی بھی المباطبہ الناس مستعمل ہوتا ہے۔ (من فیونس مرشدی) ولتعم ما قال مولانا مجراح مصاحب (برتاب گڑھی)

> نہ جانے کیا ہے کیا ہوجائے میں کچھ کہنیں سکتا جو دستار فضلت کم جو دستار محمت میں

## یا نچ اشعار کی مثنوی اردو

ان اشعار کی مثنوی ار دو

گرچ کیصے سیکلروں علم وہنر جان سے اپنی گر ہے بے نجر جان ہو اپنی گر ہے بے نجر جان جلا علم و فن یہ جان او کل قیامت میں ند تم نجان ہو علم ہے ورامل علم عشق حق ہے یہ نہ ہوتے ہے وہ قتل راہ حق وصل ہو دریا ہے ملے کا اگر سامنے بیجون کا مجل جائے سر چھوٹر کرکے سب تو اپنا تیل وقال جا تو رہتا ہو جہاں مرد کمال کا کھوٹر کرکے سب تو اپنا تیل وقال ہے او جہاں مرد کمال کے کا اگر کے کھوٹر کرکے سب تو اپنا تیل وقال کے انگائی الکھیٹر کا الفکلیٹری

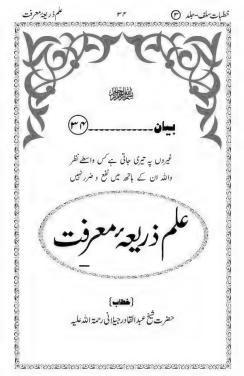



### اقتياس

یی قرآن جو کاغذوں اور تختیوں پر لکھا ہوا ہے الشرعز وہل کا کالاس ہے کہ ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں ہے، الشدگوا ختیار کر، اس کا مجور رہ، اس سے تعلق رکھ کہ وہ ونیا اور آخر س کی ساری ضروریات میں تجھ کو کافی جو جائے گا، اور تیری حفاظت فر مائے گا حات وممات میں۔ حات وممات میں۔

اس کی سیابی کو جوسفیدی پر ہے ( ایتی اور اق پر کھیے ہوئے کلام اللہ کومضوط پکڑ ، اس کی خدمت کرتا کہ وہ تیری خدمت کرے اور تیرے تاک کا اتھ پکڑے۔

2 TO THE CO. THE CO. THE CO. THE CO. THE CO. THE CO.

بيريكراف ازبيان حفزت شيخ عبدالقا درجيلاني رحمة اللهعليه

ملم ذريعهٔ معرفت

ٱلْحَمْدُ بِثَّلِهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى . . . أَمَّا يَعْدُ! قط بمسنونه کے بعد!

## حق تعالیٰ کےمعاملات میں مخلوق کی موافقت نہ کر

حق تعالیٰ کی تدبیر اوراس کےعلم میں اپنےنفسوں اورا پنی طبیعتوں کواس کا شریک مت بناؤ، ( كهفدا كياطرح ان كوايني مصلحتوں كاوا قف اورصاحب تدبير تبجيخيالگو )اور اس ہےڈ روایئے معاملات میں بھی اور دوسروں کے معاملات میں بھی۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ''فخلوق کےمعاملات میں حق تعالیٰ کی موافقت اختیار کراور حق تعالی کے معاملات میں مخلوق کی موافقت مت کر۔

ٹوٹ جائے جےٹوٹی ہواور جڑ جائے جے جڑنا ہو' حق تعالیٰ کی موافقت کرنااس

کے نیکو کاراورموافقت کرنے والے بندوں سے سیکھو۔

# تیراعلم کلام کرے مل کی زبان سے

علم توعمل کے لیے بنایا گیاہے نہ کہ حفظ کرنے اور مخلوق پر پیش کرنے کے لیے علم سیکھاورعمل کر،اس کے بعد دومروں کو پڑھا، جب تو عالم بن کرجائے گا توا گرخاموش بھی رے گاتو تیراعلم کلام کرے گا اور عمل کی زبان سے کلام کرے گا۔ خطبات ساف-جلد ( ۳۷ معرفت معرف معرف معرف معرف معرف ( ۱۹۵۵ معرف ( ۱۹۵۷ معرف ( ۱۹۵۷ معرف) ۱۹۸۷ معرف ( ۱۹۸۷ معرف)

اکٹرنام ہی کی زبان ہے بات کی جاتی ہے (اس لیے فیسےت وی موثر ہوتی ہے جو عمل کی زبان ہے ہولیتی خوڈ کلی حالت دکھا کر )ای لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس

سک ن قربان ہے ہو۔ ہی جود ہی حاستہ دھا سر را ای ہے ایک بزر اسے اول ہے۔ کی نگاہ تھے کونا فیز نہ ہواس کا وعظ بھی نافی ٹیس ' چرشن اسپے علم پر کل کرتا ہے وہ اسپے علم ہے خود بھی شنق ہوتا ہے اور دوسر سے بھی شنق ہوتے ہیں ، کیونکہ تین تعمیلی ہر سے پاس

حاضر ہونے دالوں کے حالات کے اعماز ہ پر جو چاہتا ہے بچھ سے کلام کراتا ہے اورای دجہ سے وہ نافع ہوتا ہے اورا ایمانہ ہوتو ( بھائے فقع کے ) میر سے اور تمہار سے درمیان

عدادت ہوجائے۔ میری آبر دادر مال سب تم پرشار ہے اور کچھ میرے پاس ہے ٹینل اور اگر کچھ ہوتا تو شل اس کو بھی تم ہے شدرو تک ، سرتر تھیسیت و ثیر خواجی کے میرے تم بہازے درمیان کو تی

> ملاتہ ٹیں۔ تقد بر کی موافق*ت کر*

میں تم کو محض اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں نہ کہ اپنے لفس کے لیے کہ نقلہ پر کی موافقت کرور ہذوہ تیری گردن تو اڑ دیے گی۔

اس کے ارادہ کے مواقق اس کے ساتھ چگل ور شدہ تھے کو نے کرڈالے گی۔ اس کے سامنے تھنے فیک کرچٹے جا، یہاں تک کہ اس کو تھی پرترس آ و سے اور وہ تھی کو سواری پراہنے چھیے بھیا کے ل

ابل الله کے امر کا آغاز اور انتہا

الل الله سے امر کا آغاز کب ہے ہوتا ہے کہ بقد رضرورت دنیا شریعت کے ہاتھ سے لیتے رہیج ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے جم کسب سے تھک جاتے ہیں اور توکل آتا ہے تو ان کے قلوب پر (عبر وسکون کی) مہر زگا دیتا اور ان کے اعضاء کو تید کر لیتا ہے ملم ذريعهٔ معرفت ( کہندکسپ میں ہاتھ چلتے ہیں اور نے فکر معاش سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں ) د نیامیں جو کچھان کامقسوم ہےوہ ان کے پاس خوشگوار اور کافی بن کربلا مشقت و كلفت آتار بتايي مقرب بندوں میں سے ہرایک جنت میں نعتوں میں اپنے ارادہ کے بغیر داخل ہوگا ( کیوں کہاس کی مرادصرف ذات حق ہے نہ کہ جنت ) بلکہاس میں بھی وہ حق تعالیٰ کی موافقت کریں گے ( کہاس نے تھم فرمایا تو یہاں آ بیٹھے ) جبیبا کہاس کی موافقت کرتے رہے اس مقسوم کے حاصل کرنے میں جوان کے لیے دنیا میں تجویز ہوا تھا (اگر چه انهوں نے ندونیا جاہی نه آخرت جاہی گرحق تعالیٰ ان کو دنیاو آخرت میں ان کا مقسوم بھر پورعطافر ما تاہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے( کہ نیک وید کارکویہاں فاقہ سے یاد ہاں جہنم سے ہلاک کرے۔ دل سے ماسویٰ اللّٰد کودور کرد ہے صاحبزادہ!جتنی تیری ہمت ہوگی اس قدر تجھ کو ملے گا (پس عالی ہمت بن کرحق تعالیٰ کوطلب کر کہوہ بھی ملے اور تیری جنت اور د نیا بھی ملے ) ا بینے دل سے ماسویٰ اللہ کو دور کرتا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اپنے نفس اور مخلوق ے مرجا کہ تیرے اور خدا کے درمیان پر دے اٹھ جا تیں گے اگر کوئی کیے کہ س طرح مرحاوَل؟ مرحِا المييخ نفس اورخوابش اور طبيعت اور عادتوں كى پيروى اور مخلوق اور اسباب کے پیچھے پڑنے سے ( کہان ہے آ ٹکھیں بنداور کان بہرے اور زبان کو گونگی

ے مرجا کہ تیرے ادر خدا کے درمیان پر دے اٹھ جا نجن کے اگر کوئی کیے کہ کس طرح ۔ مرجاؤ ک ؟ مرجا ایسے نفس اور خواہش اور طبیعت اور عادتوں کی بیروی اور کلاق اور اسباب کے چیچھے پڑنے ہے (کہ ان ہے آنکسیں بنداور کان بہرے اور زبان کو گوگئی پنا نے )اور سب سے ناامید ہوجا اور ان کوشر یک خدا بتانا اور خدا کے سوا دو سروں سے کمی شے کا خواسٹگار ہونا چھوڑ دے ، اپنے سارے اتمال کوغاص اللہ کی ذات کے لیے بنا متہ کہ ان کی نعتوں کی طلب کے لیے ، اس کی تذبیر اس کی قضا و قدر اور اس کے افعال پر راضی ہو۔ پس جب تواپیا کر لے گا توم جائے گا ہے کئیں سے اور زندہ ہوگا تی تعالیٰ ہے، میں جب تواپیا کر کے گا توم جائے گا ہے کئیں ہے اور زندہ ہوگا تی تعالیٰ ہے،

تیرا دل اس کامسکن بن جائے گا کہ جس طرح اس کو پلنے اور اس کے کعبر قرب کے پر دول کو کچڑ کے کہ اس کی باورہ جائے گی اور باقی سب پچھے بھول جائے گا۔

حق تعالیٰ کا قرب اہل اللہ کی جنت ہے

اورکل (دونوں عالم میں) جنت کی تجی کا اللّہ اللّٰہ کہنا ہے، ( گر مذصر نے زبان سے بلک اسٹے نئس اور اپنے ماسوی اللہ ہر چیز سے نام ہوجوانے سے ( کہ ماسوی کا اللہ سی کی مطلب مدمہ مذکلا ہوں تا ہم اس سالہ سی کی درین تا ہو ہا رہونا ہا ہو

اللہ کے کوئی مطلوب وموجو دُنظر بی نہ آئے اور بیرحالت بھی )حدود وشریعت کی حفاظت کے ساتھ ہو(ورندالحادوز ندقہ ہے )

حق تعالیٰ کا قرب اہل اللہ کی جنت ہے اور اس کا بعد ان کی دوزخ ہے وہ ای جنت کے متوقع ہیں اور ای دوزخ سے خائف ہیں (ورنہ )اور دوزخ کی ان کے

مومن کا حال کتنا اچھا حال ہے

مومن کا حال تھی ونیادآ ٹرت میں کتا اچھا حال ہے کد (راحت و تکلیف کی ) کسی حالت میں کیوں نہ ہواگر اس کومطوم ہوجائے کہ بھر تقابل کچھ سے توثی ہے تو گھراں کو سے تھے جس جنعب نے در دیجا

کیجی بی روانمیں ہوتی (وہ متوکل بن کر پرند عیسا ہوجا تا ہے کہ ) جہاں بھی اڑااپنے مقوم کا دانہ چگ لیااوراس پر راضی ہوگیا، جدھر بھی رخ کیا حق تعالیٰ کے نورے ( سب کچھ کا کہ کچرابا۔

۔ اس کے نز دیک اندھیرے کا وجود ہی نہیں ،اس کے اشارے سارے اللہ کی

کہوہ ایذ ارسال کے بدن میں بمنزلہ زہر کے ہے اوراس کے فقروعذاب کا سبب ہے۔

خاصان خدا کی بدگوئی اور ایذ ارسانی خطرناک ہے

ا ہے اللہ اور اس کے خاص بندوں ہے نا واقفو! خاصان خدا کی غیبت اور بدگوئی کا ذا نُقەمت چکھوكە وسم قاتل ہے ( ہلاك كئے بغير نەچپوڑے گی ) بيا وُاسينے آ پ کو بياؤ اور پھر کہتا ہوں کہاہیے آپ کو بحاؤ ، ان کے ساتھ کسی قشم کی بھی برائی سے پیش نہ

آؤ، کیونکدان کا ایک بڑی قدرت والا آقا ہے جس کوان پرغیرت آتی ہے ( کہوہ ان کے ساتھ کی گئی بدسلوکی برداشت نہیں کرسکتا)۔

# توحيداوراخلاص كابرابراستعال ركه

ا من افق ! تير عقلب من نفاق كاشك وابسته جو كميا ہے اور تير مے ظاہر و باطن کا ما لک بن چکا ہے، تو ہر وقت تو حیداور اخلاص کا استعمال رکھ کہ شفاء یائے گا اور تیرا شک حا تار ہےگا۔

سس درجہ کثرت کے ساتھ تم ثریعت کے حدود کو بھاڑتے اوراینے تقویے کی زرہ کو یارہ کرتے اور اپنی تو حید کے کپڑوں کوٹا یاک بناتے اور اپنے ایمان کی روثنی

کو بچھاڈ التے اورا پینے تمام احوال وا فعال میں اپنے خدا کے دشمن بنے جاتے ہو۔ جہتم میں کوئی فلاح یا تااور نیک کا م کرتا بھی ہےتواس میں آمیزش ہوتی ہےخود پیندی اور مخلوق کے دکھاو ہے اور اس پر ان سے تعریف کی خواہش کی ۔

تم میں جوشخص اللہ کی عبادت کرنا جا ہے تو اس کومخلوق سے کنارہ کش ہوجانا جا ہے کیونکہ اعمال میں مخلوق کا دکھا وااعمال کو باطل کردینے والی چیز ہے۔

جناب رسول الله ﷺ ہے روایت ہے آپ ﷺ نے فرما یا کہ گوشنشینی کولازم پکڑو

کہ وہ عبادت ہے اور ان صالحین کی عادت ہے جوتم سے پہلے تھے۔

نطبات سلف-جلد 🕝 ۴۱ علم ذريعير معرفت

لازم پکرو ایمان کوه اس کے بعد ایقان اور اس کے بعد فا .....اور وجود کو اللہ عزوهل کے ساتھ مذکہ اسپنے ساتھ اور شکسی دوسرے کے ساتھ صدودوشر بعت کو تحفوظ رکھ کرم جناب رسول اللہ بھلگاورائسی کرکے اور کلام اللہ کو توثیقودی بنا کر جو تلاوت کیا جا تا،

سرع جناب رسول العد مصصورا فی سرے اور معل ماہد دو حود حدود بنا بر بر معادت ہے ہو ... سنا جا تا اور پڑھا جا تا ہے جو محفق اس کے ظاف سیجے اس کی کوئی عزت نیمین (کہ اس کا قول قائل اعتمار ہو)۔

# قرآن کی خدمت کرتا کیقر آن تیری خدمت کرے

یپی قر آن جوکاغذوں اور تختیق پر کلھا ہوا ہے الشرعز وطل کا کلام ہے کہ ایک سکارہ اس کے ہاتھ میں اور ایک تمار ہے ہتھ میں ہے ( ٹیس اللہ تک پینچنے کاراستہ بنا ہواہے ) اللہ کو اختیار کر ، ای کا ہورہ ، ای سے تعلق رکھ کہ وہ دنیا اور آخرت کی ساری ضرور یات میں تھے کو کافی ہوجائے گا اور تیری حقاظت فرمائے گا جیات وممات میں اور

ساری حالتوں میں تجھے سے (معنرت) دفتح کرتارہےگا۔ اس کی سیائی کوجوسفیدی پر ہے (لیتی )اوراق پر ککھے ہوئے کلام اللہ کو خطوط میکڑ ، اس کی خدمت کر، تا کہ وہ تیری خدمت کر سے اور تیرے قلب کا ہاتھ میکڑ سے اوراس کو اسپنے رب ع وجل کے میاسنے لا کر کھڑا کر ہے۔

پ جھے کو فدا تک پہنچانے کی بڑی خدمت اس طرح انجام دے گا کداس پڑل کرنا تیرے قلب کے باز ڈن پر پُرلگا دےگا ، پس تو ان سے اپنے رب عز وجل کی طرف اڑ جائے گا۔

# پہلے مکان کا اندرون تعمیر کیاجا تاہے

ا ۔ وہ شخص! جس نے (صوفی بننے کے لیے) صوف پہن رکھا ہے اول اپنے باطن کوصوف پہنا۔ اس کے بعدائے قلب کو پھرائے بدن کو روز کی ابتداء ای جگد (لینی

تواس کوسونپ دے اس پر بھروسہ رکھا سینے زور وطافت کو بھول جااور جو کچھو نیا اپنے یاس ہواس کواس کی طاعت میں خرچ کرڈال ، نیک کام کرادران کوبھی ای کےحوالہ

#?&@#?&6319@#&6319@#?&6319@#?&6319@#?&6319@#?&6319@#?&63

نطبات ملف-جلد 🕝 ۴۳ علم ذرييز معرفت پرهنده درهن هنده درون نده معرود درون هنده درون نده معرود درون و درون درون نده معرود درون و درون درون درون درون

. کرکے بھول جا( کہ معادضہ کی تو قع ندرہے)

تیراسارا مل خالی افروٹ ہے، کیونکہ ہروہ عمل جس میں اخلاص شہووہ محض چھلکا ہے، جس میں گری ٹیس ککڑی ہے جس کو (محکیج کرڈ الاگایا) کمہ بچرچا ہے کے کسی مصرف

ہے۔ کی میں اور کا اور صورت ہے بلامتی کے بیرمنافقو ل کا ممل ہے۔ ۔ ا \* معلا \* کی ہے، ا

خالق اور مخلوق کی مثال میاند کی مید می تالاس کار کارس

صاحب زادہ ا ماری مخلوق برمنولدادز اربے ہے ادر تن تعالی ان کا کاریگر، ان میں تصرف کرنے والا ہے ہی جس نے اس کو بچھ لیا اس نے اوز ارکی پابندی سے دہائی پائی اور ان میں تصرف کرنے والے پر نظر کھی (کہ نجار سے تصرف کے بغیر ندآری چیر سکتی ہے اور ذیہ کل دوجد آختوں کو جو رسکتی ہے )

تگلوق کے ساتھ رہنا تا گواری وکلفت اور کرب ( کا موجب ) ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا فرحت دراحت وفعت ہے۔

عدد ہو معادہ معادمت ہوئے! اے راستہ سے دور پڑے ہوئے!

اے وہ خض اجس کوانسان و جنات و شیاطین نے اپنا کھیل بنار کھاہے۔ اے وہ مخض اجس کوانسان و جنات و شیاطین نے اپنا کھیل بنار کھاہے۔

ا نفس ادرخواہش اورطبیعت کے غلام! تو متقدیمین کے راستہ سے دور پڑا ہوا

ہے تیرے اوران کے درمیان کوئی مناسبت ٹیس رہی ہتوا پٹی رائے پر قناعت کر بیٹھا اور تونے ایٹا استادٹیس بنایا چوتھ کومعرفت اورادب سکھا تا۔

توبہ کے درخت کی پرورش ندامت کے پانی سے ہوتی

ے تھے پر اُصور تو کو فائدی کیا (کر دعا مجھی ٹیس ما گل جاتی ) فریاد کر تن تعالی کی جناب معدد 2010 میں 2010 م نطبات ملف-جلد 🕝 ۴۳ علم ذر يوزمعرفت پرهنده درهنده و درهند

میں اور پشیانی ومغذرت کے قدموں ہے اس کی جانب رجوع کر کے،وہ تجھ کو تیرے دشنوں کے ہاتھوں سے چھڑاو سے اور تجھ کو تیری ہلا کت کے سمندر سے نجات دے۔

جس بدحالی میں تو مشحول ہے اس کے انجام کوموج بقینیا اس کا چھوڑ نا تجھو کو آسان ہوجائے گا تو غفلت کے درخت کی چھاؤں میں بینچا ہواہے، اس کے سابیہ سے باہر نگل،

ہوجائے گا تو مفلت کے درخت کی چھاؤں میں بیضا ہوا ہے، اس کے سامیہ ہے ہاہر تھی، یقینا آفآب کی روثنی تیجو کِفِظر آجائے گی، اور راستہ کو پیچان جائے گا۔

غظت کے درخت کی پروژن پاتا ہے، تو یہ کے درخت کی پروژن عدامت کے پائی آ سے موتی ہے اور مجت ( تضاء وقدر ) معرفت کے پائی ہے پروژن پاتا ہے۔

تو وہی تھیل تھیل رہاہے جو بچے تھیلا کرتے ہیں صاحب زادہ اجس وقت تو پچے اور جوان تفا(ناسجی یاظ پرنفس و ثبوت کا) پچھے

صاحب (ادود: روحت و چه اور برون مان مان بایستید س در برت ۷۷ به به عذر تقائجی لیکن اب ( کمیا عذر ہے ) جب کہ تیری تمریع الیس برس کے قریب ہوگی میا اس ہے جی بڑھ گئ اور تو دی تھیل تھیل رہاہے جو بچھ کھیلا کرتے ہیں۔

جاہلوں کے میل جول اورعورتوں اورلژگوں کے ساتھ خلا ملا رکھنے ہے ہی ، پر ہیز رپوٹھوں کی محست اختدار کر اور نا دان نوجو انوں ہے تھا گ۔۔۔

گار پوڑھوں کی محبت اختیار کراور نا دان نو جوانوں ہے بھاگ۔ لوگوں ہے ایک کنارہ ہو کر کھڑا ہوجا، چھراس میں ہے جوکوئی پاس آپینچے تو اس

کے بنی میں ایسا بن جیسے طبیب، بگلوق خدا کے لیے ایسا (خیرخواہ) ہوجیسے شنق باپ اپنے پچوں کے لیے اللہ عزوج کی اطاعت ہی اس کو یا درکھنا ہے۔

اگرچەاس كى نماز،روزەاورتلاوت قرآن كثير ہو''۔

MA

مومن اپنے رب کا مطیع، اس کی موافقت رکھنے والا اور اس کے ساتھ صبر کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنی لذتوں ، اپنے کلام ، اپنے کھانے ، اپنے پہنے اور اپنے سارے

تصرفات میں آو قف کرتا ہے( کہ اجازت خوشنودی خدا کے معلوم ہوئے بغیر استعمال کی جرات نہیں کرتا اور ای کا نام طاعت ہے ) اور منافق این تمام حالتوں میں ان چیزوں

> ئےاندربے پروابنارہتاہے۔ اللہ کے عارف کی علامت

صاحب زادہ البے معاملہ میں فکر کر اور اپنے نفس میں وہ نابت کر جو تجھ میں موجود فیس بے نہ تو (طلب میں ) تجا ہے شد (امل اللہ کا) دوست ہے نہ (خدا کا) محب ہے نہ (قضا

وقدری )موافقت کرنے والا ند ( تصرفات الٰہی پر )راضی ہے اور ندصا حب معرفت ۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وعویٰ کرتا ہے ، ججعے بتا کہ اس کی معرفت کی علامت کیا ہے؟ تو اسپے قلب میں کون سح مسیس اور انوار دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اولیا اور اخیاء کے

ایشن ابدال کا میاعلامت ہے؟ جیرا آلمان میں ہے کہ جولوئی بھی می چیز کا دگوئی کرنے لگے گادہ نلیم کرلیاجائے گااور میشہادت طلب کی جائے گی اور ندال کے دنیا کو کی پر پرکھاجائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عادف کی علامتوں میں (محکی علامت میں ہے) کہ دہ صعیبتوں پر جمبر کا ہورں میں در مدالوں میں میں نگر میں میں جائے جائے اس میں مجاتبات جہ

کرتا ہے اور تمام حالتوں میں اپنے نفس ، اپنے اٹل وعیال اور ساری کلوق کے متعلق حق تعالی کے تبلیاء کام اور فضاء قدر پر راضی رہتا ہے۔

الله کی محبت اورغیر کی محبت ایک قلب میں جمع نہیں ہوسکتیں صاحبزادہ! حق تعالٰی عبت اور غیر کی مہت ایک تلب میں جمع نہیں ہوستیں حق

صا ہوادہ؛ کی نصاف کی عبت اور جیر کا عبت ایک ملب شاب تیاب عملی ہو تیں گئی۔ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ اللہ نے کئی شخص کے لیے بھی اس کے اندرون دو قلب نہیں بنائے ہود نیالورا قرت جمع نہیں ہوسکتیں ،اور خالق وخلق (ایک جگہ ) جمع نہیں ہوسکتے۔ علم ذريعهُ معرفت نا پائیداراشیاءکوچھوڑ تا کہوہ شئے حاصل ہو جسے فنانہیں، اینے نفس اور مال کوخرج کرتا که تجو کوجنت حاصل ہو۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ ' ہے شک اللہ نے موشین سے ان کے نفس اور مال کو خریدلہااس (قیت) پر کہان کے لیے جنت ہےاس کے بعد (جنت وغیرہ) جملہ ماسوی الله كى رغبت بھى اپنے قلب سے نكال ڈال تا كماس كا قرب تجھ كوحاصل ہوجائے اور تواس کی محبت میں رہنے لگے دنیااور آخرت میں۔ اے محب خدا!اس کی قضاء وقدر کے ساتھ گھومتارہ جس طرح بھی وہ گھوہے۔ توحیدواخلاص کی تلوار لے کردل کے درواز ہیر بیٹھ جا ا بنے قلب کو جو قرب حق کی سکونت کا مقام ہے، یاک رکھ، جھاڑو دیے کر ماسو کی اللہ ہےاس کوصاف کراورتو حیدوا خلاص اورصدق کی تلوار لے کراس کے درواز ہ پر بیٹھ جااورخدا کے سواکسی کے لیے بھی اس کومت کھول اورا پنے قلب کے گوشہ کو بھی غیر اللہ ييمشغول مت بنابه اےلہو دلعب والو! میرے پاس لہو دلعب نہیں ہےاور اے چھککومیرے پاس بہ جز مغز کے پچینہیں میرے یاس تواخلاص ہے بلا نفاق کے اور سچائی ہے بلا دروغ حق تعالیٰ تمہارے قلوب ہے تقوے اور اخلاص کا خواہاں ہے ، وہ تمہارے ظاہری اعمال کونہ دیکھیے گا ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اللہ تک قربانیوں کے گوشت اور خون

برگز نہ پنچیں گے، لیکن اس تک تمہارا تقو کی پنچے گا۔ اے بنیآ دم! جو کچھ بھی دنیااورآ خرت میں ہے سب تمہارے ہی لیے پیدا کیا گیا

\$?&@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$@@\$?&6\$\$

ہے۔ پھر تمہاراشکر کہاں چلا گیا؟

تمهاراتقو کی اوراس کی طرف ایثار اور تمهاری خدمت کهال کئیں؟

ایسے اعمال ہےتم تھکتے نہیں جن میں روح نہیں ہے اعمال کے لیے بھی رومیں

ہوتی ہیں اور وہ روح اخلاص ہے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





اے لا الہ کے دارث باتی نہیں ہے تجھ میں گفتارِ دلبرانہ ، کردارِ قاہرانہ



#### (انادات)

سيدالعارفين سيداحمه كبيررفاعي رحمة اللهعليه

یدوی بزرگ بین جن مے مواجیتر یف میں ہے تاب جذبات پر دوشنا قدس ہے ) صفور ﷺ دست مبارک باہرآیا، اورآپ ﷺ نے مجز و نیاز کے ساتھ دست بوی کی با





إِنَّ الدِّينَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ " [مرة آل عران: آيت: ١٩]

جس نے بھی نیکی کا حکم دیا اور بدی ہے روکا وہ اللہ تعالیٰ کی سرز مین

میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کا خلیفہ ہے اور ان کی کتاب کا بھی خلیفہ

ہے....اسی طرح جمیں سیج اور مصدق نبی نے خبر دی ہے۔

حدیث نبوی میں ہے کہ کوئی بھی قوم اس حال میں گناہوں میں مبتلا ہوئی کہ اس میں کچھا ہے لوگ موجود تھے جو ان کو گناہوں پر تنبیہ کر سکتے تھے....لیکن وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہے تو اللہ تعالی بہت جلدان یراییاعذاب بھیجے گا جو گنہگاروں اورغیر گنہگاروں کواپٹی لیٹ میں لے لے گا۔

بيرا گراف از افادات سيدالعارفين سيداحد كبير رفاعي رحمة الله عليه

ٱلْحَدُدُ يِلْهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُرْعَلَي عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعْدُ! ظيرُ سنوند كِ بعد!

## بارگاوالهی تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ

اللہ تعالٰی کی بارگاہ تک تئینچئے کا کامیاب ترین اور قریب ترین راستہ یہ ہے کہ ﴿ شریعت کے ستونوں کوعلم ڈکمل کے ساتھ مشیوط کرو، اور اس کے بعد علم ڈٹمل کے احکام ﴿ شن پائی جانے والی گہرائیوں کے لیے کمر جست با عرص علم کی ایک مجلس ستر برس کی ایک گلفی عوادت سے افضل ہے جو بافیرعلم کے اوا کی گئی ہو،

الشتبارك وتعالى كالرشادي: هَلْ يَسْتَوى الَّذِينُ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينُ لَا يَعْلَمُونَ أُ [سردزمرآية: ٩]

کیابرابر ہیں جاننے والے اورانجان؟ ایک دوسری جگدارشا دربانی ہے:

أَمْرُ هَلُ تَسْتَوِي الظُّلُلُثُ وَالنُّورُ اللَّهُ وَالنُّورُ اللَّهُ وَالنَّورُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا

كيابرابر بوجائي كاندهيريان اوراجالا؟

علم کی چاشنی کے ساتھ مل کی گئی

ا سے ناماء کے گروہ! تم ایسانہ کر در کہ علم کی جاتنی تو حاصل کرلولیکن عمل کا کی کوامیت نہ دورہ حان لو کہ علم کی مشماس عمل کی گئی کے بغیر کچھے فائد و بنیس دیتی اور سرتنی ابدری مشماس

پيدا كرتي ہارشادر بانى ہے:

1 کا کا

إِنَّا لَأَنْضِيْعُ أَجْرَ مِّنُ آحُسَنَ عَمَلًا

آيت:۳۰]

ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے جن کے کاما چھے ہوں، بیر آئی آیت اعمال پر انعام عطاکئے جانے کی گواہی دیتی ہے، اور اخلاص بیہ

ہے کھل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ونیا یا آخرت کے لیے نہو، نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے علی حال اور قول وٹل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے

علم اور ہے فنون اور ہیں

اے جماعت علماء!

طریقت کے مشارکتے اور میدان حقیقت کے شہوار تو تم سے کہتے ہیں کہ علماء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤی میں شہریں ہے تاکہ کم فیلسوف بن جاؤی کین میں تمہیں کہتا

وا کن ہے وابستہ ہوجاوی کی جیل ہیں انہا کہ میسوف بن جاوی ن جیل جیل ہوں دین کافہم حاصل کرو، اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کافہم

عطافرما ويتاسب

اللہ تعالیٰ نے کسی جامل کو ولی ٹیمیں بنایا ، ولی اپنے دین کی بجھ بو جھ سے خالی ٹیمیں ہوتا ، وہ جانا ہے کدا سے نماز کیسے پڑھنی ہے ، اسے دوز ہ کیسے رکھنا ہے ، اسے زکڑ ہ کیسے

كلمات حكمه وین ہے،اسے حج کیسےادا کرنا ہے،اسے ذکر کیسے کرنا ہے،اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کاعلم پختہ کرلیا،ایبا آ دمی اگر جیہ بظاہرا می ہولیکن وہ عالم ہے۔ علم فقط علم البیان، بدلیع ،اور فقط وہ نہیں ہے جوشعراء کا نغمہ بن کے بکھر تار ہا ،اور اسى طرح علم الحبدل والمناظره -علم مخضر الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نوابی کوجاننا ہے .....اورعلم جوجا مع بھی ہےاور بورانھی ہےوہ علم تفسیر وحدیث وفقہ ہے، جب کیالفاظ ہے متعلق فنون اورنظری

تواعد جنہیں لوگوں نے وضع کیا اور انہیں علوم قرار دیاہے بیفنون ہیں ،اور قائل کے اس

قول کے تحت داخل ہوں گے بعض چیز وں کا جان لیں اچھا ہے اور نہ جاننا خوب نہیں۔ صحبت آزمودہ تریاق ہے

اے گروہ علماء! میں آپ لوگوں کو انتہائی در دمندی ہے پیضیحت کرتا ہوں کہ آپ وین کے بنیادی مسائل سیحضے اور سکھنے کے بعد صوفیہ کرام کی صحبت حاصل کرو، اس انداز میں ان کی صحبت حاصل کرنا آ زمودہ تریاق ہےان حضرات کے یاس اعلیٰ در ہے کا جو سر مایہ ہےوہ سیائی اور یا کیزگی ،سوز دروں اور و فاشعاری دنیاو آخرت سے علیحدگی اور

بورى ميسوئي كيساته الله تعالى كي طرف متوجه وناب بہتھسکتیں فقط مطالعہ، پڑھنے ،اورمجالس میں حاضر ہونے سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ ایسے شیخ کامل کی صحبت اُٹھانے ہے۔حاصل ہوتی ہیں جوحال اور قال دونوں کا جامع

ہوءوہ قال ( گفتگو ) ہےراہ دکھائے تو حال کے ذریعہ ہمت بندھائے۔

توجہالت کی تاریکی میں ہے

برادرعزيز!اگرتواللہ تعالیٰ ہے واصل ہونے کا گمان رکھتا ہے حالا نکہ تواس ہے

بات سلف-جلد 🕝 ۵۴ کلمات یحکت

۔ تعلق توڑے بیٹھا ہے تو مجھ سے ناراض تو نہ ہو، تو اپنے آپ کو عالم مجھتا ہے حالانکدتو جہالت کی تاریکی میں ہے، لوگ تھے ہے آگے بڑھ گے، اور ملامت نے تیرے اردگرد ﴿

، ۋىراۋال لبا،

میں شمصیں بنہیں کہتا کرتم معیشت کے اسباب تجارت اور صنعت سے ہاتھ اٹھالو

۔ لیکن بیضر ورکیوں گا کہ معیشت کے اساب میں غفلت اور حرام سے بچو۔ معہ شخصہ نہیں سے روا میں اس انٹاریس سے اس کو اس میں میں

میں شخصیں میزئیس کہتا کہ اٹل وعمال کونظرا ندا ذکر دوورا چھا کپڑ اندیہنو۔۔۔۔۔لیکن اتنا ضرورکیوں گا کہ اٹل وعمال کی محبت میں ڈوپ کر انشد تعالی کوڑاموثل ندکرو۔

الله تعالی کی تلوق میں فقراء پر اجھے کپڑوں کے باعث اترانے سے بچو، میں پیھی

کیوں گا کہا ہے لباس میں ضرورت سے زیادہ زیب وزینت سے پیجورر فقراء کے دل کرچی کر تی ہوجا عمیں گے اور تم خود لینند کی اور شفات میں مبتلا ہوجا ؤ گے۔

## دلول كوياك وصاف كرو

میں شخصیں بیریمی کہوں گا کہ اسپنے دلوں کو بھی اچھی طرح پاک کرو، بیٹل کپڑوں ک پاکیز گی سے زیاہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ تھارے کپڑوں کی طرف ٹییں تھارے دلوں کی طرف دیکیتا ہے۔

ے ریسا ہے۔ ہمارے آقاد مولی ﷺ نے فرمایا ، بعض احباب کو نصحت کر کے ، اپنے بعض اخلاق

کے ساتھ ،اپنے بعض عال کے ساتھ ،اپنے بعض قال ( کلام ) کے ساتھ ۔

\$?&@\$?&\$\$\$\$9@\$?&\$\$\$@@\$?&\$\$\$@@\$?&\$\$\$@@\$?\\$\$\$\$@@\$?

اللہ تبارک د تعالیٰ کاارشاد ہے سرع مرسیر نٹی ساتا فی ساتا ہوں کے سرع میں سیری

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُواعَلَ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

[سورهٔ ما نکره: آیت: ۲]

بات ساف - جلد 🕀 ۵۵ کلمات کلمت

اور نی اور پر میز گاری پر ایک دوسر سے کی مدو کر داور گناہ اور زیاتی پر باہم مدونہ کرو

# حقيقى معرفت حاصل كرو

اےعلماء کے گروہ!

علم کی ایسی تعظیم کرد کسراس کا حق اوا ہوجائے کیوں کہ سماعت یاعقل کے ﴿ ذریعہ چیزوں کی حقیقتیں جائے کا نام علم ہے اور ایمان زبانی تصدیق اور دلی تصدیق کا

نام ہے ، ایمان کو اس کا حق دو .....اسلام شریعت کی پابندی اور انسانی فطرت ہے اعراض کانا م ہے۔

) کانام ہے۔ معرفت ہیں ہے کہتم اللہ تعالیٰ کواس کی وحداثیت کے ساتھ جانو ، نیتوں کو پاک

رو، ان کی حقیقت دل میں کسی چیز کا بیل کھکنا ہے کہ کوئی اس پر مطلن نہ ہو تکے، انبذا تنققی معرفت حاصل کرو،

ادب کواچھی طرح سجھواور سکھو، کی چیز کواس کی جگہ پر رکھنا ادب ہے، وعظ میں اختصار کوچش نظر رکھو، وعظ کیا ہے؟ وعظ خفلت شعار لوگوں کے لیے رہنما کی ہے، تمام تر خوبی کے ساتھ تھیجت کر و، جو کہ زید کی مخاظت کا طریقہ بتایا تاہے، مجبت میں سیانی کا رس

د پات ما طالب کا در بازی کی در بازی کا مان کا کا م ہے۔ گھولو، اور محبت سرف محبوب کو یا در کھنے اور ہاسوی کو بھول جانے کا نام ہے۔ حل جہ بیس

### ا ہل د نیا سے طبع ختم کرو احقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یر کی شئے کو ترجع شددی جائے ، اس طال روزی کو

استقامت ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی شئے گوتر ٹی نددی جائے ، اس حال روزی کو علاش کردجس پر دنیا میں جمہ مانداورآخرت میں باز پرس ندہوگی ، اطاعت کے راستے پر اس عمد گی سے بچے رہوکہ تمام اقوال اوالوال میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چیش

صبر کو بوں اپناؤ کے دل اللہ تعالٰی کے حکم پر جمار ہے، گوششینی کواس ڈ ھب ہے ما کیزہ بناؤ کہاہل دنیا ہے طبع ختم کر کے ان سے قلبی طور پر دوررہوا گر چیہ جسمانی طور پر ان کے درمیان میں ہی بیٹھے ہو۔

سنو!ولی و ہی ہےجس نے نفس،شیطان، دنیااورا پٹی خواہش کونظر انداز کر کے اپنا

دل مولی اللہ تعالی کی طرف چھیرلیا ، دنیااور آخرت ہے کنار وکشی کریے صرف اللہ تعالیٰ كاطالب ہوا،قناعت شعار وہ ہےجس نے تقدیر کوخوش دلی ہے قبول کیااور فقط ضرورت

کے سامان پراکتفا کیا۔

# زبرقاتل روحاني بياريان

ا \_گروه علماء!

میں شمصیں کچھ عادات واوصاف سے ڈرا تا ہوں خبر دار!ان میں سے کسی چىز كوجھى قريب نەچھىكنے دينا، كيوں كەبداوصاف داخلاق قاتل زېر بين ميں تنصين خوف

خدا کی اور پچھ خصائل سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں .....ان میں سے پہلا حسد ہےجس میں انسان جاہتاہے کہ دوس ہے انسان ہے نعمت چھن جائے ،

دوسری خصلت تکبر ہےجس میں مبتلا ہوکر انسان اینے آپ کو دوسروں ہے بہتر

سمجهتا ہے۔ تیسری خصلت جھوٹ ہےاور جھوٹ خلاف واقع ہات گھڑنے اور ایسی بات کہتے

کانام ہےجس میں کسی کا نفع نہ ہو۔ چۇتقى خصلت غىبت بے يعنى كسى كابشرىءىپ بيان كرنا ـ

يانجوين خصلت حرص بيعيني ونياسية سيرند هونابه

طبات سلف - جلد 🕑 عد کلمات عکمت

پ کی مست سے ہے۔ ن سے اے ہیں ، رب ساتو ہیں خصلت ریا ہے لیتی انسان کا اس بات پر خوش ہونا کہ دومرے اس کے اعمال دیکھر ہے ہیں۔

آ شوي خصلت ظلم بيايتن خوابش نفس كوانجام كالتي تجيانا \_

ا هو کی تصلت ہم ہے۔ ی حوام میں سوانجا م تلب چاچا ہا۔ مار میں مسلم میں میں میں میں میں میں میں ایک بند ہے ۔ اِن

شں آپ ہے کہتا ہوں کہ بیشہ خوف اورامید کے درمیان ریل ..... خوف یہ ہے کہ دل اپنے گنا ہوں کے سبب اللہ تعالیٰ سے ڈرے .....اورامید یہ ہے کہ انسان اللہ

تعالیٰ کے دعد د کی خوبی کو یاد کر کے دل کا چین پائے۔ اور آپ لوگ جیر شدعوارت وریاضت سے روح کی پائیز گی کا سامان کر د اور روح کی یا کیز گی کامعنی ہے قابل مذمت صالت کو قابل تعریف صالت میں کی

> تدیل کرنا۔ لصیرت کے ساتھ دعوت دو

ر کے اساس میں اور بدی سے روکنا اپناشعار بنالو،

إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" [مرهَ آل عران: آيت: ١٩]

بیشک اللہ کے یہال اسلام ہی دین ہے۔

جس نے بھی نیک کا تھم دیا اور بدی سے روکا و واللہ تعالی کی سرز بین میں اللہ تعالی اور اس سے صبیب ﷺ فاغیذ ہے اور ان کی کتاب کا بھی خیلیفہ ہے، اس طرح جسمیں سے

اورمصدق نبی نے خبر دی ہے۔

امیر الموثین سیدناعلی پھٹی فریاتے ہیں جس نے فاسٹین سے ڈشمنی رکھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فصد کیا ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جہاد کیا اور اس نے اسلام کے علاوہ کسی معتدہ معتدع م د من کوطلب بندکها تو الله تعالی اس کے گناه پخش و ہے گا۔

دعوت کے چھوڑنے پروہال

حدیث نیوی میں ہے کہ کوئی بھی تو م اس حال میں گنا ہوں میں مبتلا ہوئی کہ اس

میں پھھا لیےلوگ موجود تھے جوان کو گنا ہوں پر تقبید کر سکتے تھے لیکن وہ سب پھھود مکھتے

ہوئے خاموش رہےتو اللہ تعالیٰ بہت جلدان پر ایساعذاب بیسیج گا جو کئیگاروں اورغیر گئیگاروں کوایکن لیپٹے میں لے لے گا۔

ہ دوں وہاں چیا ہے۔ حضرت سفیان توری فرمایا کرتے تھے:اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسیوں اور اپنے

احباب میں ہر دلتزیز ہے تو بھولو کہ وہ آ دی ہدا بمن ہے۔ ہاں! الکل جو آ دی گٹا ہوں کو دیکھے اور کسی تشم کی تئیمہ نہ کر ہے تو وہ بھی گٹاہ میں

ن کون کی کورو کا مارون دریان کا بیاد و معاور در او مادون کا مادون کا مادون کا مادون کا مادون کا مادون کا مادون اگریک ہے۔

غیبت کوسننے والا غیبت کرنے والے کے گناہ میں شریک ہے ۔۔۔۔۔اور سے قاعدہ ان تمام گنا ہوں بر جاری ہوگا جن برشرعا تئمیری جاتی ہے۔۔

ا تباع سنت میں ابدی شاد مانی ہے

اےعلماء کے گروہ!

میں ذمہ داری ہے آپ کو کہتا ہوں کہ ایدی شاد مانی سید نا رسول اللہ 🥮

کے تمام احکام اور تمام ٹوانی ہیں ،آپ ﷺ کی وشع قطع ،آپ کے کھانے پینے ، اٹھنے بیٹھنے، اور سونے جاگئے اور گفتگو کرنے میں آپ ﷺ کی اتباع ابدی سعادت کی جائج

ہے،اوراسی صورت میں حضور کھاکی مکمل بیروی کی جاسکتی ہے۔

Z-1017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-54-9017-26-5

ہمیں بعض ائمہ کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے عمر بھر خربوزہ اس لیے نہیں

برات ساف - جلد (۲) ۵۹ کامات کست

کھایا کہانییں پیر پینییں چلا کہ حضور 🕮 نے خریوزہ کس طرح تناول فرمایا، بر م بر برا کا میں ایک اسلامی کا میں میں میں میں ایک اسلامی کا میں براہ

ایک بزرگ نے بھول سے پہلے ہا تھی پاؤں میں موزہ پئین لیا پھر بعد میں اس غلطی کا کفارہ کچھ گندہ تیرات کر کے اداکیا۔

خېرداراليي باتون کويد کېد کرند چهوژنا که پيټواپيے امور بين جوحفزت محمد هاک

مبارک عادات میں سے ہیں، کیول کدان امور کومعمولی بچھ کرچھوڑ دینا سعادت کے دروازوں میں سے ایک عظیم درواز کے کوبند کرنا ہے۔

# علاءاور فقهاء كے درجات

علماءاورفقهاء کے درمیان چار درجے ہیں۔

پہلا درجہاس انسان کا ہے جس نے دکھاوے ، جھڑنے ،اوراپنی برتری ظاہر نیال دوولہ جع کر نریاں بریہ: یاد دیا تیں برنا نر کر لیمکم دیا کرا

کرنے مال ودولت جمع کرنے ،اور بہت زیادہ یا تمیں بٹانے کے لیےعلم حاصل کیا۔ دوسراور جداس انسان کا ہے جس نے نیزومناظر سے کیلیےعلم حاصل کیا اور نہ دی کسی

مقصد کے لیے بلکہ فقط اس لیے علم حاصل کیا کہ اس کا شارعال ، بیس ہواور اس کے کتبہ اور خاندان بیس اس کی تعریف کی جائے .....اس ناوان نے فقط اس قدر سوچا اور صرف

خاندان میں اس کی تعریف کی جائے .....اس ناوان نے فقط اس قدر سوچا اور صرف ظاہر کو بی اختیار کیا۔

### تيسرادرجه

سی سرا درجدال شخص کا ہے جس نے مشکل مسائل مل کئے اور منقو لات و معقولات کی رقتی یا تعی کھول کر بیان کیس اور اس نے شریعت کی تا ئیر کی غرض سے اپنے تمام احوال میں مناظر سے کے دریا دک میں خوطرزنی کی .....گر جب اس سے کم درجہ کا عالم اس سے اختلاف کر ہے تو اس پر علم کا نمار طاری ہوجاتا ہے، جب پیشش شریعت کی حمایت کرتے ہوئے کسی ولیل کا سامنا کرتا ہے واپنی عزت نفس کے تحفظ میں جدال کا فخ

شکار ہوجا تا ہے اور اپنے خالف کے روش ولیٹیں لاتے ہوئے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور کسی وقت کو اسے کافریخی قر اروپتا ہے اور اسے پر انجلا کہتے ہوئے اس پر کسی ورندے کی طرح تملہ آور ہوجا تا ہے ، اپنے اور اپنے نخالف کے لیے شریعت کی مقرر کردہ صدود کویس پشت ڈال دیتا ہے۔

### چوتھا درجہ

پوها درجید چوتفا درجدال قض کا ہے جے اللہ تعالی نے علم عطافر مایا تو اس نے اپنے آپ کو غطنت شعار لوگوں کو چینوڑ نے جہالت میں ڈو ہے ہوئے کی رہنمائی کر نے ، اللہ تعالی کی اطاعت سے بھا گے ہوئے کو دائیس لانے اور مشیطی اور اخلاقی یا تیں پچیلا نے ، عرش طور پر ممنوعہ امور کے متع کرنے ، اور شریعت کے پندیدہ امور کے پند کرنے اور پچیلا نے کے لیے کی نفسائی غرض سے الگ تھلگ ہوکر اپنے آپ کو وقف کردیا۔ اس تخفی کا خیال ہے کہ جس بات کوشریعت نے اچھا قرار دیا وہ اچھی ہے اور جس

اس 6 میں ہے در ساب ہے دور سے ہے۔ یات کوشر بیت نے براقر اردیا ہے وہ بری ہے، میٹیض حکمت و دانا کی والے فنٹس کی طرح شکل کا حکم یوں دیتا ہے کہ اس کی بات میں نہ حتی ہے نیز رقی، اور برانی ہے نیخ کرنے میں مجھی اس کارور سشفقت و الاسے ظلم اور عداوت والانمیں۔

پہلے درجہ والا تو براہے ..... دومر ہے درجہ والامحروم ہے ..... تیسر ہے درجہ والا وحوے میں مبتلا ہے جب کہ چو تتھے درجہ والا عارف ہے۔

ان چارول درجات میں ہے ہر درجہ میں بہت ہے درجات ہیں ..... اور ملطی ہے وہ محفوظ ہے جے اللہ تعالیٰ ہی ہے کے اور ساری صورت حال آپ کے سامنے ہے۔

70CB706749CB706749CB706749CB706749CB706749CB706749CB7067

ل-عبلد 🕝 ۱۱ کلمات *حکم*ت

خبر دار چھانی جیسے نہ بن جانا

حضرات گرامی!

آپ میں سے بعض علاء اور فقهاء ویں جن کی تجالس وعظ اور قدر اس کے حلقے بھی ہیں، جہال تم تعلیم حاصل کرتے ہواور شریعت کے احکام پیکسنے موادر لوگوں کو سکھاتے ہو۔ دیکھوڑتم کی چھائی چیسے ندین جانا جو عمدہ آٹا تو دوسروں کے لیے نکال دیتی ہے

لیکن مجوسہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے۔۔۔۔۔ اور تم بھی اپنی زبانوں سے حکمت کے موقی کی محصر تے ہولیکن تمہارے دلوں میں بعض و کینے رہ جاتا ہے، ایسے میں تم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان برعمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔۔

أَتَأْمُو وُنَ النَّاسَ بِالْهِرِ وَتَنْنَسُونَ أَنْفُسَكُمْ [سرواتر و: ٦٠] كالوكون وَجِعلا في كاتم دستة موادرا بين حانون وَمولته مو

جب الله تعالی کسی بند سے توجیوب بنالیتا ہے تو اس کو اسپنے عیوب د تھا دیتا ہے، اور الله تعالی جس بند سے سے عیت کرتا ہے اس کے دل میں تمام خلوقات کے لیے زی اور شفقت ڈال ویتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت کے ان ارشادات پڑل کوتو فیل عطافر ماہے۔ اُمِیٹن کیارٹ الْمُعْلَمِیٹن

وآخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

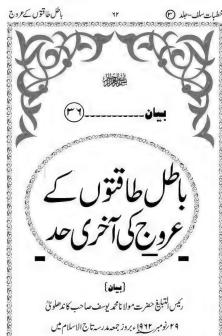

حضرت جي مولا نامحمر يوسف صاحب كاعلماء مين بيان





تمارا یقین ہے اس لیے ہم دفوت دیں گے، انشد تعالی اپنی قدرت 

ہری اور بری نفتوں کو بدلیں گے، دفوت دیتے دیتے یہ یقین جب دلوں

میں انرے گا تو ای تقین پر انشقائی اپنی قدرت ہے کرے دکھا کیں گے۔

میں انرے گا تو ای تقین پر انشقائی اپنی قدرت ہے ، ہم میں استعداد پیدا

ہوجائے ، پھون اسی زندگی پریم کرچلیں گے چاہے پھیتی ہوجائے تو پھر مالم
میں تبدیلی آگ گی ۔ حکام ، مالدار ، غریب بعتوں کے صول میں سعادت کھی

ہوگی وہ سب چل کرتا کیں گے۔ جب ہم سارے نقشے کمڑی کے جائے ہیں تو

بيرا گراف از بيان رئيس التبليغ حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلويٌّ

سارے لوگ خود جمک آئیں گے کسی کی خوشا مد کی ضرورت نہیں۔

ٱلْحَدُدُ يَلِيهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَاوِهِ الَّذِينَ اصْطَفِّي ... أَمَّا بَعْدُ! قطيمنوند كيهد!

علم کی طا**نت آ**ج بھی وہی ہے معانی دوستو بزرگو! اگر کھ کھے طریقے مونت کرکے اپنے میں پیدا کرلیے

جا عیں جیسے ان کے زمانے میں ان علوم پر عمل کرنے سے سلمان ساروں پر چھاگئے تھے، آئ جی سلمان اپنے اعدوہ طاقت پدرا کرسکتا ہے، جب پر تھھاری زندگی ہے گی تو ہدزمانے کے باطل کوشتر کرسے گی، بادل، اسٹویات وغیرہ بیدانسان مصائب کی وجہ ہے کررہے ہیں، انسانیت کی وجہ سے نہیں کررہے ہیں، دحوال باطل طاقتوں کے حورت

کی آخری مدہے وہ کیے گا زیشن مونا نکال، وہا دل کو کیے گا بارش برسا، وہ اپنے حکم کے زیرہ کرے گا وہ ایک علاقتہ میں پنچے گا سر سبز علاقتہ ہوائے والوں کے انکار پر زیشن خشک موجائے گی جانوروں میں ہلاکت کی فوجت آجائے گی۔

دجالی طاقت حق سے پاش پاش ہوجائے گ

اور اسی طرح اس کے بالقائل جو مودگا وہ بغیر مادے کی مدوے ہوگا ،مبدی الفیدی اور میسی الفیدی جب بھین کی طاقت کو لے کر اٹھیں گاور حضور کھی کے تقش قدم پر چلیں گے تو پھر باطل طاقتین پائش پائس ہوجا نحی گی ، باطل طاقتین الشاتعالی جب اور جس طرح یا ہیں شمتم کردیں اور یہ باطل طاقتین تھر تھی تھے کا ایسے ہوئے ایمان ویقین کو باطل طاقتوں کےعروج

جواعمال کی طاقت ہےان کا بیہ مقابلہ نہیں کرسکتیں۔

### بيراسته بژاطافت ورہے

احكامات قرآن ميں بيں اوراس كے امثال كي شكليں بخارى ميں بيں،اس تھم كى تفصيل ملے گی قرآن و بخاری مل کروہ طریقہ بتا تاہے کہ باطل چاہے کسی شکل میں ابھر آئے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شکلیں قرآن و بخاری ہے نظرآ نمیں اوراس پر محنت کرنے کے لیےاٹھ کھڑے ہوں تواللہ تعالی پورے عالم کے باطل کوختم کر کے دکھادیں گےا لیے بی ہوگا جسےموکٰ ا<del>لظیلا</del> نے اپنے عصا سے حاد وگروں کوختم کر دیاا<del>ں طرح مج</del>مہ 🕮 کاطریقہ باقی سب طریقوں کوعصائے موٹی الکھیائی طرح ہضم کرجائے گا آخر

ز مانے میں مہدی ہے یمی چیز اٹھے گی ایک طرف دحال جیسی طاقت اور دوسری طرف یا جوج ماجوج والی طاقت اڑے گی ، جب ایک چیز آخر تک چکتی ہے تواب بھی ہوگا کیسے نہیں ہوگا یہ بتا دیا ہے کہ راستہ طاقت ور ہے اب بید فقط ہماری محنت پر مدار ہے (منحصر ) ہے، وہ پہلے والے مناظر قائم کر سکتے ہیں اورا گرہم نے محنت نہ کی تو قیامت میں شرمندگی ہوگی کہ کیوں نہ ہم نے اس طریقے کواختیار کر کے طاغوتی طاقتوں کوتو ژدیا،

> اوردین کی ذاتی طاقت ہےاستفادہ نہیں کیا۔ اللّٰدا ینیمشیت کی قوت ظاہر کریں گے

ز مین آسان اور جو کچھاس کے درمیان ہے بیرساری طاقتیں کا م خدا کی قوت ہے کر رہی ہیں، براہ راست اللہ تعالٰی کے ارادے اور مشیت ہے ہور ہاہے اور اللہ تعالٰی کی ذات کے اندر جوقوت وصفات ہیں ان سے استفادہ ہوجائے گا اگر ہم حضور 🕮 کے طریقے پرچلیں گے اگرعلم حاصل کرنے کے بعداس پرچلیں گے اوراس پریقین آ جائے باطل طاقتوں کے عروج

طبات سلف-جلد 🕝

ہمارے ایمان ڈگل میں مطابقت ہواور پھر ہماری معاشرت اس کے مطابق ہو بھم بچے ہو یقین کھ ﷺ والا اور طریقہ وہی ہوجور سول الشہﷺ نے بتا یا پھر خدا تعالیٰ اہتی مشیت کی قوت کو ظاہر کریں گے اور باطل کو دور کریں گے اگر ایک طبقہ بھی تیار ہوجا ہے گا۔

## اعمال محر الله مين نظام دنيا كاتغير وتبدل ب

دوسروں کاعلم توسونے اور افعیات میں بتا تاہے ہمار اعلم محمد علیمیں بتا تاہے ،اگر

تمہارے اعمال تھ تھے کے مطابق ہوجا کی او تم کو دعاؤں سے کا میاب کردیں گے، خندق کے واقعات کافر سارے بھاگ گئے بیٹھ تھی وجہ سے ہوئے ، فرشتے سواروں کی شکل میں آئے اور سب کو بھادیا، جو بھی ان کے مل سے خارج ہواان کے

مقاليا شيخ من ، بيه يتا تا يه كداد في مرجعيت به انسانون كي دنيا كه نظامون مين تقيرو تبدل آجائه گا- اگر جاند گريمن موجعية دعانماز پر ماگونوالله تعالى اس حالت كوبدل

دیں گے، مجر ﷺ کے اعمال اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ عالم کے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو مادے کی شکل کے آن کے حالات ہیں ان کو بدلنے کے لیے دیسے ہی

نماز ہے چیسے چاندگر ہن کوبد لئے کے لیے نماز میں دعاما نگتے ہیں۔ میں میں میں ویاد کا تھا

# مشاہدے کےخلاف یقین پیداہوجائے

کمی کوسائنس آ جائے ایٹھیات کے ایے راز آ جا کی جو دوسرے ٹیس جائے پھروہ اپنے اس علم کومنت کر سے زبروست فائدے اٹھاسکتے بیٹے نگر انہوں نے اپٹی زندگی صیبےت میں اور غربت میں ڈال دی اور ٹیڈ تھوا الے راز وں کومعلوم کر کے اس پر اپٹی زندگی بنائی اور ان سارے راز ول پر اپٹی زندگی اٹھائی اور ان سے کوئی فائدہ

حاصل کیا، محنت کرکے ان اصولوں کو اپنے علماء سے حاصل کیا ہے ، ان کو اب عملاً

> ہے ہو، پہلایقین میچ یقین ہے۔ میں جہاں لیفند سمال

آج ہمارے یقین کا حال

یقین ہوگیا، اللہ تعالیٰ ہے ہوتا ہے چیزیں ہوں یا نہ ہوں ہتم ساری دنیا بھر کے سامان لے آئ ہم کر کے دکھادیں گے کا نکات، مال موتا، چیا ندی ان ساری مادی طاقتوں ہے فہیں ہوتا ہمارا کا م ان کے بغیر بیطے گا کرنے والا میٹیں، کرنے والا اللہ ہے۔

جن ہوتا ہمارا کا مان کے بعیر چکے گا کرنے والا بیدیش مرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت مخلوق نہیں

الشدتعائی ایک طرف تو درخت بنارہے ہیں دومری طرف توڑ دیتے ہیں اور اپنی قدرت سے پرورش کرتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں ،الشدتعائی توامر سے ہی کرتے ہیں امریش وجود ہے،الشدتعائی امرد زیر کڑت کا اور پیرازت بن کرونیا پیس پھیل جائے گا الشدتعائی کی قدرت اور صفت محلوق تہیں۔

قدرت سے مزہ حاصل کرنا ہمار امدنظر ہو

باطل طاقتوں کے عروج

طبات سلف-جلد 🕝

زمین وآسان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں اوران کے ٹوٹے میں بھی گئی ال سے کا مسام کے جس کھیں ہے جس کی تو

الله تعالیٰ کے دلاکل ہیں، دنیا کی حقیقت کھی کے پرکے برابر قیت نہیں، علم دیا جاتا ہے بہت بڑی چز کے لیے، ہم یرورش حفاظت غنی کی کوشش تھ تھے کے طریقے پر کریں، اگر

بہت ہز ں پیز کے ہیں۔ ہم پر ووں تعاصف میں فاقو کی چھھ میں۔ ہوائی جہاز کا پیٹرول ختم ہوگیا تو سارے نمل پیٹرول کے بغیر اس ہوائی جہاز کوئیس چلا گیں گے نمل جلا کئیں گے تو نمل گاڑی جلا کیں گے، بیاسلای انقال کا نمانت کا نظام جلا کیں گے۔

ہم باطل وعمل کی طاقت بتلائیں

اس وجہ سے دہر میداور مشر خدا تارا المذاق الراب وہ کہتا ہے اپنے خدا کو ایکار کے بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح روس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو ڈکال دیا ہہ ضروری ہے کہ ہم اس مگل کی طاقت سے کرکے دکھا تھیں، بخاری کے علام تورت کی بنیاد پر ہیں مادے کی بندا دیر ٹیس، الشرقائی کی قدرت سے موصل کرنا تارا کی نظر کھر ہوائی

پر ٹیں مادے نی خیاد پر بھی ، انشانعالی کی فعد رہے۔ سے مزہ صالحس کرنا تمارا کی نظر ہوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیسی نماز اور دوسرے اعمال دیے ، اگر اس لائن سے مشکلات کو عبور کرد گئو کچر تمہاری زندگی کا میاب ہوگی ، اس بخاری سے تمہاری کڑ بیت ہوگی ہے

سارے اعمال اعمالِ انبیاء میں سے میں ان اعمال انبیاء عی کی مشق کرنے کے لیے معید سی بنائی گئی میں ، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تقیین پر بیداعمال کئے جا میں تو

> پھرانہیںعملوں میں ہےاورعمل ٹکلیں گے۔ بعر دیں دور میں افقاد ہے۔

وعوت دیتے دیتے یقین بنے گا

اور ہمارا بین تدرت ہے ہم دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہے ہم ی اور بری انتشوں کو بدلس گے، دعوت دیتے دیتے ہی تھیں جب دلول میں اترے گا توای تیمن پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہے کرکے دکھا بھی گے اس کے پاس سب طرح کی

ت سلف - جلد 🕝 ۱۹ باطل طاقتوں کے وقع جوی متصورہ وی متصورہ

قدرت ہے ہم میں استعداد پیدا ہوجائے کیجدن ای زندگی پر ہم کرچلیں گے چاہے کچھ ہی ہوجائے تو بھر عالم میں تیدیلی آئے گی ، حکام ، مالدار، غریب چنتوں سے صحوں میں سعادت کبھی ہوگی وہ سب چل کر آئم میں گے جب ہم سارتے ننتوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہویا میں اور مجھیں کہ یہ سارے کشتے مکڑی کے جالے ہیں خوو چھک آئم میں گے کی کی نوشا مد کی ضرورے نہیں۔

بدایمان ونقین محت دمجابدوں ہےآئے گا جب ایسا ہواتو قدرت ہے اپنے کیا کیا تماشے کرائے گا، ایک طبقہ بھی کا کنات کے مقالم بی سالشر تعالی اور کیر تھی پریشین کر لیے۔

آج تو ہم دعوت سیکھ رہے ہیں

محمہ ﷺ نمایک انگل کے اشارے سے جا مکودوگر کر دیا، چائد اور جائد کے دوگر کے کر دیتے میں بڑا فرق ہے، بیانگی کا نماز میں اشانا اس کی طرف اشارہ ہے کا نمان سے مقابلے میں الشرقائی اور ثیر ﷺ کا کائی نظام کواعمال پر بدلے گا، مجمد کی میارک ذات سے جواعمال سرز دہوتے میں ان سے ہوگا کا نمات سے ٹیس ہوگا اب جو ہوریا ہے تو کیوں ہورہا ہے، ان ک شکی کی وجہ سے ہوریا ہے چیسے شمر او سے کو

اب ہو ہوں ہے ہو یوں ہورہ ہے، ان می می وجہ سے ہورہ ہے ہورات کے ہورات کو بارٹ کے اور ہے۔ بارشاہ بھٹی کے کام میں لگائے ہر عمال کی صورت ہے، سب پڑھے ہوئے اور ہے پڑھے ہوئے کوشش کریں، محابہ ﷺ کا واقعہ نماز پڑھر پانی کے لیے ذعا کی اور ہاتھ نیچ نیس کئے جب تک پانی پیٹ کر ہاہر میں آیا اس طرح دکوت اپنی جگہ کہ پہنچے گی،

د موت کیسے بیلے جب دموت اوراس کا نیٹین برابر ہوگا آج تو ہم دموت نیس دے رہے سیکھر ہے ہیں دموت اورنماز پڑھ کر سیکھنا آجائے تم میں ایسیرت پیدا ہوجائے سوسوآ دمی بھیچ دو کے انگلستان اورام بیکہ۔

شيرآ گےآ گے چل پڑااور راستہ دکھا یا اس تقین پر پہنچے تو پھر ملکوں میں جا کر دعوت

ے سلف - جلد 🕝 د ع

دین شروع کردو، پھراگروہ نہیں مانیں گے تواللہ تعالیٰ خودان کوتا کی کردیں گے تھوڑے

مجاہدے اور تکلیفیں اور مشقت اُٹھا لوپھر اس کے بعد کچھٹیں چاہیے۔ •••

اللّٰد کوا پنی ذات کا یقین مطلوب ہے

مجاہدہ نہ کرد گئتہ کا مصل تقین حاصل نہیں ہوگا جو پکھ بناوہ خدانے بنایا اس کا تقین اللہ تعالیٰ ہمارے دلول میں چاہتے ہیں، خداونر قدوں اپنی قدرت ہے زشن،

ین الدلعان جهارے دوں یں چاہے ہیں، صداویر عدوں این عدرت سے رہی، مال، دکان دیے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں الد تعالیٰ کامیابیوں اور

نا کام ایوں راحت اور توف جو حالات آرہے ہیں خدا کی طرف ہے آرہے ہیں، کی کا پیٹ کا درد ہے اللہ تعالٰی کی قدرت سے اور کوکی دور کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالٰی کی قدرت

ے، حالات تالتے ہوئے، خدا کی قدرت اصل ہوئی، چاہے تہمارے پاس چیزیں ہوں یا دومروں کے پاس ہوں اسے خدا سمجھا دے، جب ایمانی حالات دل میں آ جا کی تو مجر

الله تعالى عزت كے حالات لا محس كے اور اليے يقين پر انسان تصلى گا اور پھو لے گا انسان ... ه حلى كام انى نقل تركى ان این كران مان كى يقعن كا ادب كدا سرحس مع نام در سرح

جدهر چلےگا کامیا بی نظرآئے گی، انسان کے اندرا یک بقین کا مادہ رکھا ہے جس پر محنت کرتا ہے ای کا تقین بن جا تا ہے۔

بیت اللہ عالم کی بنیادہ<u>ے</u>

سب سے پہلے پائی بنایا گھر جہاں بیت اللہ بنا ہے دہاں ایک بلید بنایا گھر اسے کھیلا پائو زشن بن گئی، گھروہاں بیت اللہ شریف کی چارد بواری بنادی جو بچھرد نیا شن بناہوا مگر ہے میں بندر کے قبلہ سے اس کا قبلہ ہے کہ بنا اللہ میں میں میں اس کا جب اللہ

د کیور ہے، دیر شودہ کیچیئیں ہے بیہ ہماری قدرت کا مظاہرہ ہے، ریت پر ایک عورت اور ایک بیچکو پال کر دکھلا دیا کہ پر ورش کا سلسلہ خدا کی قدرت میں ہے، اور چاہتے تو پرورش ہے کتنشوں کے اندر پر ورش کی شکل لگاڑ دے، دنیا کے حالات موافق یا مخالف ہوں گے

ے وی سے امراز پروروں کا جاہورے اور جاتی ہوت ہوگئی گے کہ بیت اللہ شریف کو وہ خدا کی قدرت سے ہوں گے، تنیسرے درجہ میں اہر ہمہ جوہاتھی لے کر بیت اللہ شریف کو باطل طاقتوں کےعروج گرانے آیا تھااسے ہلاک کر کے بتلایا جمہ کھوایک بیٹیم اورغریب گھرانے ہے اٹھا کر ا ہے عالمی اسکیم دے کر کامیاب کر کے دکھلا یا اور بیت اللہ کوم کز قر اردیا ، جہاں بھی رہو ا پنی جگه پرمسجد بنالوجو کام کرواور جہاں رہومسجد کے اندررہ کرعملوں کے مزیر کوسیکھو۔ اذان کے ذریعہ سب کواللہ کی بڑائی کی طرف متوحہ کہا اعضائے عمل تمہارے پاس ہیں اور وہ سب میں برابر ہیں اور جوعمل کرواگر خدا کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوتو محد اللہ انتاج کرو، اللہ تعالی اپنی قدرت ہے تنہیں کامیاب کردیں گے سارے عمل محمر ﷺ کے اعتبار سے ہونے چاہئیں ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں،اس کے لیے اذان ہے،اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہے ہونے کی بنیاد پراوراللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی بنیاد پراور محد کھٹک بڑائی کے یقین برعمل کرو اب سب كوآواز ب كتم آجاؤجو كيحة تبهارك ياس باس يدهوكدند كهاؤ بلكدايتي کامیابی کے لیے سجد میں آ جاؤ۔ مسحداورمسحدوالياعمال حضور الله نے نماز سے پہلے مسجد میں اور چنداعمال بتائے تھے جس سے ایمان کی زندگی وجود میں آیا کرتی تھی مسجد میں دعوت دواورسنواللہ تعالی کی ذات اورصفات کے ہارے میں سنو بہاں ملا تکہ کے تذکرے سنوان انبیاء کے تذکرے سنو کیسے ان کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیا ب کیا ، اچھے اور برے عمل اور ان کے فضائل اور نقصان پھراللەتغالى كے دھيان كي مشق كروان چاركون كردل ميں ايك خاص قتم كالقين موگا پھرآ ب کوخالی نماز میں سب کچھ نظرآئے گاتخت سلیمانی کھانے بچوں کا بانجھ مورت سے بیدا ہونا بیسب نماز برہوا آپ کوسنتے سنتے عملوں کاعلم آجائے بیٹماز ساتوں زمین و

آسان مے میتی ہے نمازجس میں اللہ کا دھیان پیدا ہوجائے الی نماز پر حوتو ضدا کی اللہ کا دوجات میں میں میں میں میں معرود معن معرود معن معن معرود م

قدرت سے ملناشروع ہوجائے گا۔ م

ہرعمل میں چارچیزیں پیدا ہوجائیں

الین نماز مشکل سے آتی ہے بنی اسرائیل کونماز سکھانے کے لیے موٹی الطبیائے

تھم دیا تا کہ ان کی تمام تکلیفیں ڈستم ہوں پہلے نماز کے سارے اجزاء کاعلم آجائے ، پھر فضائل کاعلم آجائے ، سائل کی تھیچشکل ہوپھراسے ہم امید بناسکتا ہے اور کسی چیز نے ٹیین بناسکتا اگر عمل خراب ہو گئے تو خدا کی قدرت مقابلے میں آئٹی پچرساتوں زمین وآسیان

بناسٹا) اگر اس تواب ہو ہے تو خدا کی قدرت مقابلے میں آئی چرسایوں زمین واسان سے بھی کا مہیں ہے تا گاور پانچ دفعہ آنا ضروری کردیایا نے دفعہ کو کی چیز فرش ٹیمیں مگر اسپتے ایمان اور نیب کو بانچ دفعہ ٹیمیسکر کرنا شروری قرار دیا اور اس اُرخ سے کرد گے تہمارا ول

۔ چیز ول سے ضدا کی طرف مجر جائے معجد میں چارچیزیں پہلیسی جا محیں گی ، ثماز ان چار پر آ جائے گی تو ثمازیں شمیک ہوجا محیں گی اب کمائی پر جمی چارچیزیں آ محیں گی، پھر کمائی شبیک ہوجائے گا۔

ائیں تحارت کا درجہ بہت بڑا ہے

اگراپی تجارت حضور اللے کے طریقے پرآئے تو انبیاءادران کے دلیوں کے ساتھ

انفایا جائے گا ای طرح زراعت کا حال ہے، اگر کھی کھے کے طریقوں پر آگئ تو ہردانہ پر متر تک ان مار چی کھیں صحیح علم میں ایسان منابع کے اس میں جدیر شرحی میں اس

صدقہ کا تواب ہوگا، بھین میج علم، وصیان اور اخلاص، بد چارول چیز بن تربی پر لگاؤ، اسیخ کھروالول پر بھی ترجی کرنا ہے اور جو تمانی ہے ان پر بھی تربی کر جی کر ساہے ہول کہو کہ سید

گھرین گیا ، اب دوسرے مکوں اور علاقوں سے ملنا یہ جو اختلاط ہوگا توم ، زبان ، خاندان ان کے اعتبار سے معاشرت نہ بناؤ مسجدے معاشرت کاعلم لواور پہال سے

سیموانساف کیاہے؟ الله تعالی کا حکم جس کے ساتھ چلنے کا ہے اس کے ساتھ چلوا گرچہ

دعامخنت کی چیز ہے

دُما مُنت کی چیز ہے جو بھی محت کر کے سکھنا ہے ان سب کو ہا اعتبار مُنت ان صفتوں کے مطابق کرے ، اب اللہ تعالیٰ کہے گا انگ جو ما لگا ہے ، جوال طریقہ پر محنت کریں گے توان کی دُعا کمی تجول کرنے کا دعدہ ہے ، اب محبد بش رات کو تا لے لگائے جاتے ہیں تا کہ کوئی مسلمان چرا کرنے کے جاتے ہیا زار بوں والی محبد ہیں بنادیں۔ بڑھا اور ماز کا داقعہ مارشاہ نے مارے شیر میں مرکبلوما کہ جب تا ابلوں کے ہاتھ کو کئی

بڑھیا اور ہاز کا واقعہ ہارشاہ نے سارے تبریش ہے کہوا یا کہ جب نااہلوں کے ہاتھ لولی چیز آتی ہے اس کی میرحالت ہوئی ہے ہیں حالت ہم نے مسجدوں کی کر دی ہماری اسجدوں میں ایمان کے حلتے علم کے حلتے موسیان اور نماز اور درو کر مائٹر قتائی ہے مائٹرانٹیس رہا۔

### ساری د نیا کے خطرات کا علاج

ساری دنیائے خطرات جو آرہ بین دواس معیدوں کے ماحول کے بنانے سے دور ہوں گئتا کہ یقیع سی کی قوت کا رُخ پڑے، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے بیر بجتری کا باعث ہوگا اور تماری کشتی اس بعنور سے نگل جائے ہمت کرکے چار چار معینے کا وقت رکا ڈرآ تا کا باخ ایڑا ہوا ہے تو تمہاری غلامی کا کمال مید ہے کہ ہم اسے شیک کرنے کے لیے وقت دینے والے نیمیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



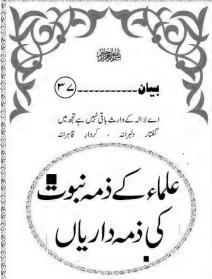

#### [انادات]

حضرت جی مولا ناانعام الحسن صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه مدرسه کاشف العلوم نظام الدین دبلی میں ختم بخاری شریف کے موقع پر کیا آلیا خطاب



ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ وَكُفَّى وَسَلَا مُعَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى ... أَمَّا بَعْلُ! مسند ربع:

#### سند بڑی ذمہداری ہے

تم بخاری شریف کے موقعہ پر اسا تذ کہ درسرکا شف العلوم نے اجازت حدیث شریف کی درخواست کی تو اس پر اجازت مرتحت فر مانے سے پہلے ارشاد فر ما یا کہ ایک مرتبہ شیں تجاز مقدر سی حاضر ہوا، تو وہاں کے ایک بڑے عالم جن کا نام جمع ملوی ہے، مجمد سے اجازت حدیث چاہتی بگر میں نے پید گھر کرا لکا رکر دیا کہ میں اس کا الل تہیں ۔ مگر پھر اسا تذہ کرام کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ بھائی ہداجازت جو ہے، ہیر بڑی اہم قدمہ داری ہے، دیے دالے کی مجمی ادر قبول کرنے والے کی تھی۔

ارشا دفرما یا که پس اس شرط کے ساتھ تواجازت ہے کہ دین کے اوپر قائم رہوءاس

پر ثابت رہو واجازت تو ای شرط پر ہے (پیلفظ قرماتے ہوئے آواز بھڑ اگئ) اور باتی جینے عام پڑھے گئے ہیں ، جو پڑھ لیا گیا ہے ، جو صدیث میں پڑھا ہے وہ سارا قر آن پاک کے اندرہے ، اس کا تشیر ہے ۔

علاء کرد مه شویت کی

پ کے سام میں مراجعہ احادیث جتنی تیں وہ ساری قرآن پاک کی تغییر ہیں ،اور فقہ جو ہے وہ ان احادیث کی شرح ہے اور ان سب کے پڑھنے پڑھائے کا مطلب جو ہے وہ ان پڑھل

# علوم عمل كاوسيله بين

علام جوہیں ، سیرارے کے سارے واسط ہیں، وسیلہ ہیں۔ اصل جو ہے وہ کس ہے، اور میطوم اس لیے ہیں کہ اس پڑس کیا جاوے اور اگر گمل ند کیا جائے تو ایسے علوم ہے حضور پاک ﷺ نے ہناہ ما گل ہے''انگؤ ڈُ وِاللّٰہِ مِینُ عِلْمِرٍ لَّا یَکْفَفَعُ'' وہ عُلم جو نُفُونہ پہنچاہے اس ہے س ہناہ ما تُکا ہوں۔

### ایمان کی رسم اور ہے حقیقت اور ہے

میرے بھائی، دوستو، بزرگوالیہ جورسوم بیں اور یہ جس چیز کی رسوم بیں ان کی میرے بھائی، دوستو، بزرگوالیہ جو سوم بیں ان کی میستیشن الگ الگ بیں۔ بدائیان ہے پڑھنے کے اندرتوالیا کے افغا ہے اور کتاب الائیان ہے بہتن ورتی ہے اس کی ہے، تین ورتی ہے اس کی طرف اشارہ قربایا) کیکن بیدائیان ایک ایک حقیقت ہے اس کی جائے گی جسٹی کو جائے گی جسٹی کو شائیا کیکائوسٹی کی جائے گی جسٹی کو اس کا کیکائوسٹی کی کھائے گی انتخابیان حاصل ہوگا۔

ا پے بیر ماری چیزیں جو بیں بیرائی بین کداس پر جب محنت کی جائے گی تو اس کی حقیقت حاصل ہوگی ، درند بیرفانی رحوم ہوکررہ جائے گی۔ ادر رحوم جو اپنے بین کدا گران

الْقِيمَاهُةَ عَالِيمٌ لَهُ يَنْفُعُ بِعِلْمِهِ "كرقيامت كردن سخت عذاب واول مل سے ہوہ عالم جوابیع علم چنل ندرتا ہواورا گرش كرتا ہوتو اس محمطال زندگی ند

لز ارتا ہو۔ تو بھائی اُن کا درجہ بھی ان کی منقبت بھی یہ ہےجس نے علم اس لیے یڑھا ہو کہ

اس بے ساتھ دین کوزندہ کریں گے ، دین کے زندہ کرنے کی نیت سے اس کوسیکھا ہے ؟ ، اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے درمیان اور نبویں کے درمیان ایک درجیہ ﴿

کا فرق رہ جاتا ہے بحث کرتا ہےتو اس درجہ تک پکٹی جاتا ہے اور ٹیل کرتا تو ہیں گل تعارے او پر ججت ہوتا ہے، اللہ بحائے۔

# موت تك طالب علم رهنا

اس کے او پر جان لگانے کی ،اس کے او پر محنت کرنے کی کوشش کرنا ،آخروفت تک بهموت تک جس پر گئے رہنا اور موت تک طالب علم ہی رہنا۔

حضرت عمر مصحصور بھی کے ساتھ ذیرگی گز ارتے ہتے ، پھر حضرت ابد بکر تھے کے ساتھ زندگی گز اری ، پھر اپنی خلافت کے زیانے میں اثیر زیانے میں کئے لگے کہ تین یا تین الیمی بین کہ ان کاملم بچھے نمین ہے ، کاش میں انہیں سرنے سے پہلے جان لیتا۔

گیر ہو چھا گیا کہ ان تین باتوں سے کیا مطلب ہے کہ باو جود حضور اگرم گھا کی صحبت حاصل کرنے کے اور حضرت الویکر کھ کے دست داست رہنے کے اور

امیرالموشین ہونے کے وہ طالب علم رہے، بیٹلم کی طلب موت تک رہے۔ \*

محنت اورطلب یرعلوم کھلتے ہیں م

ت اول جو ہے کی وقت کے اندراس کی گئیں کوئی حدثییں ہے۔ کہ جستی طلب کرے آئید کی حصور ملک کی سے میں ان علم ایس ایسا میں ا

گاہتی محنت کرے گا اللہ پاک کے بیہاں سے اتناظم اس کوحاصل ہوگا۔ ایک دوایت میں ہے: ''دھن تھیل بھکا حکیمہ آؤر ٹکہ اللّٰہ کھاکھ کے نکھ''' جوالیعظم پرکل کرتاہے، اللہ ان چیزوں کا اس کھلم دیستے ہیں جن کووہ جانا بھی ٹیس۔

جواجیچ عم پر کسرتاہے،الندان پیز وں 10 رہو سردے ہیں من ووہ جاندا میں ہیں۔ بہر حال یہ جو ہے تھا ری کسابوں کاختم جوجانا ، بیطم کاختم جوجانا کئیں ، بیزندگی گزارنے کی ایک گواہ ہے، چلئے کا ایک طریقتہ ہے۔

ظاہری الفاظ سے حقیقت تک رسائی کیسے ہو

اس ہے مطوم ہوامیتو اپنا طریقہ بتلاتا ہے، انہوں نے نھائی بتائے ہیں کہ یہ ایمان ہے، توکل ہے، تقوئی ہے، مہر یہ ہے، شکر یہ ہے، اور نمازز کو قابیر ساری چیزیں ہیں جتاان کے لیے این مونت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی اتنی اس کی حقیقت حاصل

جتنا ان کے لیے ایک محنت کی جائے ہی ، دوس کی جائے کی ای اس کی معیفت حاس ہوگی ورید تو بیر سوم ہیں، ظاہری الفاظ ہیں۔

اگر زندگی ان سے ہٹی تو بھائی ایہ ہمارے لیے خت خسارے کی بات ہے ۔ یہ ہمارے او پر ججت ہوں گے۔اس لیے موت تک اس کی موت کرنا ، اس کی کوشش کرنا ، اس د نس کے زندہ کرنے کے اندر لگانا۔ مجیعی بچہ الا مشکلا تھے۔

وہ جو بیس نے روایت کا تر جمہ کیا کھا کمی طلب اس واسطے ہونا کدوہ دین کوزیرہ کریے تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک ہی درجہ ہے ہس! حقیقت جو ہے دو محت کرنے سے قربانی ہے آجائی ہیں۔

ونیا کی چیزوں میں مھی صورت الگ اور حقیقت الگ ہوتی ہے

دنیا کی چیزوں میں بھی بھی بات ہے جیسے کہ جو پڑھے کاغذ پر لکھ دو، لفظ موٹر کیھے

بھی ٹیس ۔ بچیش دفد کلود ہے ، بیکن اس کی حقیقت ہے کہ اس کے حاصل ہونے ، سیکھنے کے لیے کتنے پارڈ بیکٹے پڑتے ہیں ، اس کی اجازت کئی پڑتی ہے ، اس کے لیے رقم تئ کرنی بڑتی ہے ، اس کے بعد کھروہ موٹر حاصل ہوتی ہے ، بیاتی موٹر کا لفظ جربے بغیر کچھ

کیے حاصل ہوسکتا ہے۔

ایسے ہی بھائی میسارے کے سارے علوم میں اگران میں محنت کریں گے، توان کی حقیقت ملے گی۔ تو چھر اللہ جل شائد کے پہال ان کی منقبت ہے اور اگر ٹیس تو بھائی

یمی چیز ہمارے لیے پکڑ کا اور خدا کے یہاں ہمارے او پر جحت ہونے کا ذریعہ ہے۔

علماء کے ذمہ ثبوت والی ذمہ داریاں ہیں ہمون کریں کے ہوش کریں گریم ہی:"اَ نُعُلْمَاءُ وَرَقُهُ الْاَنْہِیَاءِ"

علماء جو ہیں، انبیاء لیہم السلام کے وارث ہیں، اور وارث کا کیا مطلب ہے؟

یہ مطلب نیس ہے کہ ان کی نبوت کے اعمار سے کچھوٹ گیا، نیس! جو ذمہ داری انبیا مرام علیم السلام کی تھی وہی ذمہ داری ہمارے او پرآگئی وارث کے ذمہ وہ ساری ۔

ذ مددار بال ہوتی ہیں، جومورٹ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کیے میرے بھائیو، دوستو، مزیز اور بزرگواپیڈیٹ کرد، میداراہ کرو کمرموت تک

ا پٹی زعدگی جب تک باتی ہے، ان علوم پر ہم محنت کرتے رویں گے، کوشش کرتے رویں کے، اور قربانی دیتے رویں گے جبتی قربانی دوگے، اتنی اس کی حقیقت حاصل ہوگی ، اللہ جھے بھی نصیب فرمائے ہے تھیں۔

يبرراح دارو

?@@#@@\$#9@#@@\$#@@#@@#@@#@@##@@#@@##@##@##@##@##





قلب میں سوزنہیں ، روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمہ کا تمہیں یاس نہیں



#### (انادات)

داع كبير حضرت مولانا سعيداحمه خان صاحب رحمة الله عليه

حضرت اقدس کامید بیان ۲۲ برجنوری <u>۱۹۹۵ به</u> وعالمی اجتماع گورین سے موقع پر مدرسدریاض العلوم گورینی شریعلاء کرام کی خصوصی نشست میں ہوا، پوری مسجد علاء کرام سے بھری ہوئی تھی ۔





مولانا الیاس صاحب واللہ نے اصول الہام کیے تھے، ایک اصول میر بتایا کہ انمہ اربعہ کے فرق مسائل کا تذکرہ نہ کرنا، اپنے اپنے علاء کے پاس جاؤ ان سے پوچھوتا کہ توام کا علاء تے تعلق ہو۔

آج عوام وعلاء كاتعلق ثوناً جار ہا ہے، چھوٹا جار ہا ہے، موام علاء سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، پچھوگ علاء سے پوچھ لیتے ہیں ،، اور پچھ پوچھ کر چلتے ہیں، پچرمین سطتے۔

ہم عوام سے کہتے ہیں کہ خلاء سے جڑیں اور خلاء سے کہتے ہیں کہ وہ وہوام سے جڑیں، اور خوام پر ترس کھا کیں، عوام بڑے بڑے گنا ہوں میں مبتلا ہیں ان پر ترس کھا کیں۔

بيريكراف ازبيان حضرت مولانا سعيداحه خال صاحب مكى رحمة الله عليه

أَلْحَنْدُ اللهِ وَكُفِّي مَسَلا رُعَلَ عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفْي ... أَمَّا يَعْدُ!

نطبیسنونہ کے بعدا حقیق علم ایک ہی ہے دیگر سارے فنون ہیں

معز زعاه کرام آاللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپناعلم اتارا، اصل تو دنیا میں علم ایک بی ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں علوم پائے جاتے ہیں وہ علوم صرف تجربات و فون ہیں۔ وگری کاعلم سائنس کاعلم میں سارے سے سارے دنیا سے علم حقیقت نہیں بلکہ ایک شکل ہے جن شکلوں میں دنیاوالے جل رہے ہیں۔

جواللہ نے آسان کے اوپر سے جرئیل کے ذریعہ ہی ﷺ پر جیجا اس علم كوحفور

ياك خاتم الانبياء تاجدار مدينه يرآ كركامل كرديا-

بَلْ نَقُنْدِ ثُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيْدُ مَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِتٌ \*

[سورةانبياء: ١٨]

بلکہ ہم حق کو باطل پر ہارتے ہیں جس سے اس کا بھیجا نگل جاتا ہے اور وہ تُتم ہوجا تا ہے اور باطل اس علم کے سامنے ٹم ٹیش سکتا۔ بینظم انسانوں کو اللہ کا طرف تھینچنے کے لیے آیا۔ جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا۔ دوز خ سے بچانے کے لیے آیا۔ بیٹلم وزیاش اللہ کا طبیفہ بنانے کے لیے آیا۔ علم بے پناہ خوبیوں کولاتا ہے

میم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ بیملم امن پیدا کرنے کے لیے آیا۔ سکینہ لانے کے لیے آیا۔ علم برکتیں لانے کے لیے آیا۔ میکم رحمتوں کی جوائیں جلانے کے

لیکن کب؟ جب صفات آگی کے جب اس علم کوفین اظریت ایا جائے گا۔ مشاہدہ سے خیاب کا طرف دل ووماغ کی طاقوں کو مجیز تا چاہئے۔ جولوگ مشاہدہ سے متاثر ہوں

گےان کے لیے بیلم مفیرنہ ہوگا۔ بلکہ ان مشاہدہ والوں کو ذکت میں آنا پڑے گا۔

ساری دنیا کی طاقت ، فوج کی طاقت ،اینم بم کی طاقت، ہائے ڈروجن بم کی طاقت اس علم کے مقابلہ میں ذرہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکتنی۔ اس علم پراللہ نے مدود لفرت کا وعدو فریا با۔

ان تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُكْبِّتِ أَقْدَامَكُمُ ۞ [سروع: ٤]

دنیاوالے اس علم کی طاقت نہیں جانتے۔ بیعلم جب بندہ کے اعرار آتا ہے تو اس کے اعراز ندگی کے نظام کو ہدل دیتا ہے، اس کے جذبات اور نیالات بدل دیتا ہے۔ فرشتوں ہے اوپر لے جائے گا اللہ ہے رابطہ قائم کردےگا۔اللہ کی رضا اس علم یر ہے۔

> علم کی طاقت سے ہم ناواقف ہیں طلبہ میں میں انہ میں اور

سینم آئ تارے ہاتھوں میں ہے گرہم اس کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ اس علم کی مثال میرے کی ہی ہے۔ بچر کو جو ناواقف ہے اس کو میرادے دیا جائے جو کہلین روپیے کا اور کروڈوں کا ہے بچر ہے کہا جائے اس میں جہاز ہے، بڑی کا رہے، بلڈنگ ہے، عزت ہے، بچر کیچ گا بیچھر ہے۔ اس میں شکاریں ہیں نہ بلڈنگس ہیں، ایسے ہی ہی علم، بيد ين داسلام ميں نه عزت، نه خلافت نه کوئي قيت نظر آتي ہے نداس کی کوئی حيثيت نظرآتی ہے۔لوگ یوں سجھتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں اس ہے کوئی کام د نیا میں بنتا نظر نہیں آتا لیکن ڈاکٹری انجیئئر نگ پڑھتے ہیں توعمہ ہ کپڑے مدہ کھانے عمدہ سواریاں آ جاتی ہیں۔ کیابات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس علم پروہ محنت نہیں کی جود نیاوالوں نے اسپے علوم پر کی ہے۔ علم کے تین در ہے ہیں د نیاوا لے بھی ایپنے علوم میں ان تین درجوں میں چل ریبے ہیں دین والوں کو بھی ان تین درجوں میں جانا پڑے گا،تب اس علم کی طاقت کاظہور ہوگا۔

علم كابيبلا درجه اول درجه۔الف باءتاء ثا۔ا، ب،ت، ث،اے بی سی ڈی (A B C D) پیملم

لفظی ہے۔ جائے دنیاوالوں کے علوم ہول جائے دین والوں کے ، پیفظی کہا جائے گا۔ فرق ا تناہے کیدین والوں کواس علم کےلفظ پڑھنے پرٹواب ملے گااور دنیا والوں کوٹواب نہیں ملے

لَا أَقُولُ اللَّمِ كُونٌ وَلَكُنَّ اللَّهُ كُونٌ لَا مُّ كُونٌ مِيْمٌ كُونٌ. برحرف کے بدلہ تیں نیکی طے گی مگر دنیا والوں کواے نیسی ڈی A B C (D پر ٹیکی نہیں ملے گی۔ دین والوں کی بہ ٹیکی آخرت میں کام کریے گی۔عذاب سے بچائے گی، دوش کوژ کا جام ہلائے گی،میزان(ترازو) کو بھاری کرے گی۔

علم كا دوسر ادرجه

دوسرا درجه علم صوری ہے ہم علم پڑھتے ہیں شکلیں بنی ہوتی ہیں بیرڈ کئی پیمنگی۔

تهارے پہاں بھی میروشکر وحیاء کی شکل وصورت ہے۔ ان دونوں درجوں پر دنیا ٹیں نہ تتجہدان کا کتا ہے نہ تمارا آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا پڑتا ہے۔ دنیا کے علوم دالے پہاں تک پیخی ان دودرجوں تک قاعت نہیں کرتے بلکد آگے بڑھتے ہیں۔

ملم كاتبسرادرجه

تیررا درجیشل کو حقیقت کا جامد پہنانا ہے۔ ترقی کرتے ہیں اور ان شکوں کو حقیقت کا جامد پہنانا ہے۔ ترقی کرتے ہیں اور چینی دیتے محقیقت کا جامد پہنانے ہیں، محنت کرکے ایٹم بم جوائی جہاز بناتے ہیں اور چینی دسیے و شکر و ایس کے مدحنا پلید میں آجا داتا ہی طرح اسمیں مشکر و شکر و ایس ایر اسکار ایس قر آئن کے صفاحہ ہی تمارے اندر

۔ آوی الله نے این الله علی الله الله مع الله الله الله مع الله مع الله الله مع الله مع الله مع الله مع الله مع ا

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيُنِ۞ [-ورةابقره:١٩٣] إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيُنِ۞ [حرةترب:٤]

اِنَ اللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيُنَ۞ [سردة المُران:١٣٦] واللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيُنَ۞

صفات کے ساتھ اللہ کی معیت وعمیت ہے۔ دنیادا لے تیسر سے درجہ تک پہنچے ہیں جوان کے مقاصد ہیں ہم علم صوری کیتنی دوسر سے تک پنچے ہیں۔اس لیے دعوت کے ذریعہ محنت کر کے علم صوری کو ختیقت کا جامہ پرہانا پڑے گا اللہ کا نظام ہے تب تن او پر ہوگا حق

والے کے پیچے باطل والے ہوتے ہیں یاباطل والوں کے پیچے تی والے ہوتے ہیں۔ ''۔''

حق کی سر بلندی وعوت پر موقوف ہے جب دعوت قائم ہوگاتو تق کو اور تن والوں کو اوپر لائے گی اور باطل اور باطل والوں کو پیچولائے گی اور دعوت قائم نہ ہوگاتو باطل اور باطل والے اور تن اور حق

. .

والے نیج آجا کی گے-جیبا کداس زماندیل ہے-حضور اللہ ارشادفر ماتے ہیں۔ اذَا تَمَايَغُتُمُ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذُتُمُ أَذُنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمُ بِالزِّعِ وَتَرْتُكُتُهُ الجهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لِا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْاالِي دِيْنِكُمْ \_ أَوْكَمَا قَالَ عَلَنْهِ الصَّلَّوةَ وَالسَّلَامِ ـ جب تم بخل کی ا تباع کرنے لگو اور تمہاری تجارتیں بغیر حلال وحرام کی تمیز کئے ہونےلگیں اورتم بیلوں کی دم کپڑ لوکھیتی پر راضی ہوجا وَاوراللّٰہ کے راستہ کی محنت چھوڑ دوتو اللَّهُم يرِ ذلت مسلط كردے گاوہ ذلت اس وقت تك مروں سے نہيں ہے گی جب تك تم دوبارہ لوٹ کردین کی محنت نہ کرنے لگو)۔ حق اصل جہاد سےاو پرآ و ہے گا، جہاد کی شکلوں سے ٹہیں

کیاسبق ملاہمیں اس حدیث ہے کہ جہاد کی شکلیں بہت ہیں۔ان سے کام نہ چلے گا جب تک کہ اصل جہاد نہ ہوجیسے شہید کی قسمیں ہیں ۔اصل شہید وہ ہے جوغ و و معرکہ میں شہید ہو گیا ہو۔ وہ بھی اور اس کا گھوڑ انھی۔ آج اصل شہادت ختم ہوگئی ہے باغ خشم کی شہادت ہے۔مبطون(پیٹ کے درویا در درہ میں مرجائے )غریق (ڈوب جائے ) حریق (آگ میں جل جائے )مطعون (طاعون کی بیاری میں مرجائے ) ، مَنْ قُبُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (جو مال كي هٰاظت مِيں مرجائے يَقْلَ كرديا جائے )وہ سب

شہید ہیں بہشہادت کی یانچوں قتصیں حق کواویر نہیں لاسکتی اور باطل کو پنچنہیں لاسکتی۔ جب تک کہاصلی جہاد نہ کیا جائے اور وہ ہےاعلاء کم نۃ اللّٰہ کی دعوت اوراس کی محنت ۔ایمان کی دعوت اوراس کی محنت کی وجہ ہے جن او پر آئے گا اور باطل نیچے آئے گا ور نہیں۔

ہارے دلوں کا تاثر باطل کے ساتھ ہے

۔ ہے مہلے ہم ایمان کی جدیث نیں اوراس میں غور کریں

الانتخاب الله الله تنفقهم من قالقها وتؤدُّ فَعَنْهُمْ الْعَدْرَاكِ والنَّقْمَةُ الْعَدْرَاكِ والنَّقْمَةُ الْ مَالَمْ يَسْتَخِفُّوْ البَحَقِّمَا- قَالُوْ يَارَسُوْل الله مَالِاسْتخفَافُ بِحَقِّهَا ﴿ قَالَ يُطْهَرُ الْعَمْلُ بِيعَاصِ اللهِ قَلاَ يُنْكُرُ وَلاَيُفَيِّرُ- اوكماقال عليه ﴿

قال يظهر العمل يمِعاضِ اللهِ قلا ينتفر ولا يغير أو لماقال عليه الصلوة والسلامر-

(كلمة توحيدان يرصف والي وبميشه نفع ديتا باس عداب وبلاكودوركرتا

ہے جب تک کداس کے حقوق ہے بے پروائی ند کی جائے صحابہ کرام نے عوض کیا کلمہ کے حقوق ہے بے پروائی کئے جانے کا کما مطلب نے فر بال کداللہ تعالیٰ کی نافر ہاناں

کے وق کے بیاد اس کے بندگر نے اور دینے کی کوشش ندگی جائے۔ کھے طور پر کی جائیں اس کے بندگر نے اور دینے کی کوشش ندگی جائے۔ آج یہ پایا جارہا ہے۔ مشکرات (برائیاں) ہمارے گھروں میں ہیں۔ باز اروں

ان میہ پایا جارہا ہے۔ سمرات (برانیاں) ہمارے طروں میں ہیں۔ بازاروں میں ہیں شاہر ابوں اور چاروں طرف محکرات میحربات وفواحش ( گنا و دعرام کاریال اور بے حیایاں) چھلی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کے چھلئے کافم نیس ان پر آنسوٹیس نگلتے۔ اور ہے جا میں دارہ میں دیں۔

كلُّ شَيْعٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَالِطِلُّ ( هِر جِيز الله كعلاده فاني بـ) باطل يعن فاني چيز د ل سـهم خوش وحت بين - تهار سـ دلول كا تاثر باطل كـساتھ بـ، انبياء كـساتھ فيش

ے ہون رہے ہیں استاری استاری کی استان میں استان ہیں ہے۔ ہے۔ جنسور کن چیز کو لیند کرتے تھے کس کو کر وہ مجھتے تھے اس سے ہمیں تعلق ٹہیں ہے۔ ہیں ہے عمل عدم کی مذہبہ یہ

# آج عملی دعوت کی اشد ضرورت ہے

حضور رحمۃ للعالمین ہیں تو ہم بھی عالم کے لیے رحمۃ بنا کر جھیج گئے ہیں۔ آئ سارے عالم کے طاء ٹل کر یہود و نصاری کے سامنے حضور کارحمۃ للعالمین ہونا ثابت ٹیمیں کرسکتے ۔ بلکہ یہودی و نصر اٹی ہے ہے گا کہ کتاب ہے تو رحمۃ للعالمین ہونا ثابت کردو سے بیس اس کوئیس ماشا۔ بیس تو ٹی کے طاہیۃ و (شاگرد) کودیکھنا چاہتا ہوں کہوہ مرحمت ہیں کوئیس۔ ان کے اندر ایمان ، عمادات و معاملات اطلاق و معاشرت و کیسنا چاہتا

ا كربيرسب بين تو مان جاؤل كاكه نبي رحمة للعالمين تصاور مَمَا أَيْ سَلَمْنْكَ الَّهُ رَّحْسَةً لِّلْغُلَمِينُ [سورة انبياه: ١٠٤] (ہم نے حضور کوتمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا

ے)اس آیت کوہم نے مثابا ہے۔ہم نے بدنام کیا۔نی کواورقر آن کوہم نے بدنام کیا۔ جب نبی اُسوہُ حسنہ( بہترین نمونہ ) ہیں تو ہم اس کوا پناتے توباطل مان جاتے جب

اسوهٔ حسنه برعمل کیا تھا تو بَکْ خُلُونَ فِی حیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا اِسوءَنْدِ:٢) (لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہور ہے ستھے ) جیسے پہلے داخل ہوئے ستھے بداب بھی ہوگا۔

یہود ونصاری دوسراعملی ثبوت ہم سے مانگتے ہیں،

دوسراسوال يہودونصاري كرتے بيل كه نبي خاتم النبيين بيں اسے ثابت كردد ني كى ضرورت دنیا میں کیوں ہوتی ہے، جب ایمان،عبادت اخلاق معاشرت معاملات بگڑ جاتے تب درست کرنے کے لیے نبی جھیے جاتے۔اور کفروٹٹرک سے لوگوں کو زکا لیتے تھے

اور ان کوائیان کی لائن پر لاتے تھے۔ان کے اخلاق معاملات ومعاشرت سیح کرتے

آج جارے اندرامانت،صدافت،عدالت ،معاشرت ومعاملات نہیں ہیں۔تو اب نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ ( اس لگاڑ کو درست کرنے کے لیے نبی کی ضرورت کیوں

اگر دعوت چلتی ہوئی چلی آتی تو ہیہ چیزیں ہمارے اندرآ تیں اور نبی والا کا م کرکے ہم ثابت کردیتے کہ مارے نبی خاتم النبین ہیں۔

نبوت کی میراث میں علم کے ساتھ دعوت بھی داخل ہے

عرفات كےميدان ميں آپ نے يو جھاهاڵُ مَلَّغُتُ تين مار ( كما ميں نے الله كا

پينام تم تک پينيائيس ديا محايد ني جواب ديا لَمُفت الرسَالَةَ وَاَذَيْت الْرَصَالَةَ وَ وَمُصْحَت الْوَهُمَةُ (آبِ نيهام پينها ديامانت وادار ديا امت وصحت ردي)

توآپ نے انگلی اٹھا کرآ سان کی طرف تین بارفر ما یا اکٹھیئے اللہ بھی اے اللہ! بیاقر ارکر رہے ہیں کہ میں نے امان پہنچادی تو گواہ رہے۔ بیاقر ارکر رہے ہیں کہ میں نے امان پہنچادی تو گواہ رہے۔

یہ در در سبین میں میں است اپنی میں است کے در اللہ انہاء کے است کی جا دانیاء کے دار در اللہ انہاء کے دار در اللہ انہاء کے دار در الاوسر فیام برف کیا ہے مالانک سب سے بیلی چزئی کی

وروت ہے، اس میں وراثت ہونی چاہیے، الیہ نبی کی ہر چیز ، دین کا ہر صدوراثت میں اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی

واثل ہے اس کے ابعد فرمایا فَکَلِیُمَنِّ الشَّالِفِ الشَّالِفِ الْفَاکِّتِ (جوموجووین اس وقت عرفات میں وغیر موجود تک پیغام پہنچادی تو تھا بہتنورک امانت کے رونیا میں گیل اس میں میں عرفی اس میں اس

گئے۔تقریباُ دَن ہزار صحابہ نے مدینہ کے اندرانقال فرمایا ہے۔دن ہزار کی قبریں ہیں تجازیس - باقی سب صحابہ دنیا میں امانت کو لے کر تھیسل گئے۔ان کے پاس ہوائی جہاز، موٹر ن مہیں تھیں۔ اونٹ گھوڑے۔ ٹیجر (بغلہ )وگدھے ( تمار) پر گئے۔

یا سبال مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے

عقبہ بن نافع قیروان جو بڑا ائر کے جوب میں ہے افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں شہرس گیا ہے وہاں شیروسانپ وغیرہ متھے جنگل تھا۔خطاب کیا کہ کہ تین دن میں جنگل خالی کروہ ورند تک کرد میں گے۔جنگل کوصاف کیا اورلنکر ڈال دیا جانوروں نے اُن کی

اطاعت کی (بات مانی) وہاں تو مریز برکتھی سب سے زیادہ زیردست تو متھی ان سے وہ گڑے اور تین سوکے لکٹر سے ساتھ عقبہ شہید ہوئے۔ سے سے مسلم سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا سے ساتھ کا سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا سے ساتھ کا سے ساتھ کا سے ساتھ کے س

اس بربری قوم نے ان کودو کد دیا کہ ہم مسلمان ہوگئے ہیں اسلام لائے ہیں۔ جب تین سوکوشہید کردیا اللہ نے قوم بربر کی مدد کی کدو ہ چھ میں اسلام لائے اور اللہ نے لبات سلف-جلد (۲) ۹۱ درجات علم 1840 مة 1900 مة 1900

ان سے دین کا کام لیا۔ جیسے پنگیز خال نے بغداد شرخوں ریزی کی ( تقل و خارت کی ) جب بغداد شرح ظلم و متم تفائج راللہ نے ان سب کواسلام سے فواز الوران کے ذریعہ اسلام پھیلا۔ اس کے بعد تیورنگ کے ذریعہ اسلام ہندیش آبا۔

ہیم کودعوت کی طاقت کا انداز ہنیں

۔ تو دوستو بزرگو! دعوت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ہرایک کواس کی طاقت کا اغداز ہنیں۔ بیٹیے کسی دیہاتی کوایک کارتوس بندوق کی گوئی کمی کسے یو چھا پہ کیا ہے؟ کہا پیشیر کو مارتا ہے، تواس نے چھینک کر کئے کو مارا تو وہ نیمرا۔

تواس ہے کہا گیا اس کی طاقت بندوق کے نال بیس ظاہر بھوگا۔ غریب تھا دس روپیدی پلاسٹک کی بندوق خریدی تو کہا گیا ریوالورلا ڈ تواس نے کہا بھر سے پاس پشیے فیس بیں۔ تو گولی کی جگہ بندوق کی نال ہے جس طرح اس دیہائی کو گولی کی طاقت کا اعداز وقیس ای طرح مسلمانوں کو توجید واعمال کی طاقت کا

ا مدارہ دیں انگریں سمانوں توسیدوا ماں کا حاصہ امدارہ دیں من کا طاقت میں ممارہ اندازہ خیں ہے۔قرآن کی طاقت اور علم کی طاقت میں علم فرشتوں کو تکھنچ کر لائے دریا مسخر ( تا بعی / کردے۔

بغیر دعوت کے دُعالمیں بےجان ہیں

آن نماز پڑھت بين دعا كي اللّت بين تول نين موشل قوت نازله پڑھت بين اللّهُ مَّدَ مَّتُ مُعَنَّ بَين تول نين موشل وقت نازله پڑھت بين اللّهُ مَّدَ مَتَّ مَعْنَ هُمُ مُعَمَّهُمُ بِدر دعا كرتے بين بيد دعا كن الله الله بين ما كن محدث شن الله الله بين الله نين محدث شن الله يُنهُ مَنْ بين إله الله مَنْ الله نُنكُو مَنْ الله نُنكُو مُنْ مِنْ عِنْدِية فَمَّ كَتَلُ مُعَنَّه وَلَا الله يُنتَعَمَّالُ لَكُمْ (حم ب اس وات كى جس كرتين من مرى جان بيم مرود

بالضرورا چھائی کاعظم کرتے رہو بُرائی ہےروکتے رہوورنہ اللہ تعالیٰ تم پرا پناعذاب بھیج دےگا گجراس وقت تم دعایا گلوتو تہاری دعا قبول ٹیس کرے گا )اس لیے دعا کمی آبول ٹمبیں ہورہی ہیں۔ دعا کیومسلمہ کو ٹمبیل کررہی ہیں۔

## امت حالات کی شکار کیوں ہے

مسلمان بہت پریثان ہیں کیوں؟اس لیے کہ حضور کے طریقے مٹے ہوئے ہیں۔ نصار کی کے طریقے باطل والوں کے طریقے گھروں میں آگئے ہیں ان کے طریقے

شادی مکان دکیژوں میں آگئے ہیں یقین بدل گیا ہے۔ آج مسلمان ہے یوچیس مال کیسے حاصل ہوگا تو وہ کیے گا باعز دوری کریا کا رخانہ

لگایادوکان کر۔اسباب کوافتیا رکز وال آئے گا۔ بیسوال یبودی نفر افی ہے کرووہ مجمی یکی جواب دےگا مسلمان اوران کے جواب میں کہا فرق ہے؟

ب را سوال ۔ امن نہیں ہے خوف ہے مسلمان سے پوچھو کیسے خوف دور ہوگا تو

کےگا ملک و مال حاصل کرلوخوف دور ہوجائے گا۔ یبودی ونصرانی بھی ہیک جواب دےگا۔ان تیزی (مسلمان یہودی اورنصرانی کا عقیدہ ایک ہے؟مسلمان کا عقیدہ

تو یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبنہ تقدرت میں ہے جس کو چاہے کشادہ کرد ہے جس کو چاہے نگگ کرد ہے۔

 ۚ أَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاّهُ وَيَقْدِرُ ۚ [سرهَ نعر: ar](الله جس ك دوزي عابتات ويع كرديتا ہے جس كي عابتا ہے تك كرديتا ہے)

ى چاہتا ہے وہ کر رہا ہے وہ ان چاہد ہے صدر دیں ہے ؟ دوسری عَبدُقُلِ اللّٰهُ مَدَّ مَلِكَ الْمُهُلُكِ ثُوْلِقَ الْمُهُلِكَ مَنْ تَشَاّهُ وَتَهُزعُ

الْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاّهُ وَتُوفَّوُمُن تَشَاّهُ وَتُولِٰلُّ مَنْ تَشَاّهُ مِيكِكَ الْخَيْرُ \* إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٍ .

ionsonsonantennonentennantennantennantennentennentennenten

یہ گینی بنا دل کے گین ہے کہو یہ بات اے اللہ! توسارے عالم کا ما لک ہے، تو! اپٹی قدرت سے کرتا ہے اسباب کا محتاح نہیں ہے۔

بنی اسرائیل پر حالات اوراُس کے اسباب

اللہ نے بنی اسرائیل اورفرعون کا --- کہ تین و فعہ اللہ تعالیٰ عذاب لائے اُن پر بیہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق الطبطة کی اولا و بیں۔ نبی کی اولا و بیں اللہ تعالیٰ نے ان کو

بیت المقدر او دیر دکھا تھا ، مال ودولت بھی دیا تھا ، بیا تھان ہے۔ جب مال ودولت میں جتلا ہو گئے تو اللہ تعالی شهر بائل سے بخت نصر کو لا یا ، اس \* بست منسل متحقق میں میں مال میں ایٹ ایل ()

نےسب بنی اسر ائیل کولل کیا اور سارامال و دولت شیر بائل کے گیا۔ چھرانہوں نے تو یہ کی تو سر کی ہے پہلے ایک بادشا ہ آیا تو اللہ نے بہت المقدس ان

کودیا اور مال ودولت واپس دیا، آخرش فرعون قبلی کومفریش بنی امرائنگ پرمسلط کیا۔ یُکْنَ پِسُحُونَ اَیْفَاءُ کُمُهُ وَیَهُ مِنْتَحَمِیُونَ نِیسَاءً کُمُهُ [سرو؛ بقره؛ ۴م] جوبنی امرائنگ کے چون کُونِّل کرتا تھا اور مورتوں کو چھوڑ دیتا تھا زیرہ دکھتا تھا۔ یہ میارا نظام الشرکاطرف

ے ہے۔ عزت ذلت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کا منت پاتی نیس کئی تجہ کی لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَکْبِدِیْلًا ' وَکَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ

الله تَحُويُلًا[سرة فاطر:٣٣]

تقوى وتوكل پراللدكي مددآئي

پھرمون کو بیجا فرعون کو منانے کے لیے۔ بن امرائیل کو اللہ نے دوتھ دیے۔ (۱) نماز قائم کرد۔(۲) اللہ پر بعروسہ کردی تق فی وقو کل اختیار کردة المختالة كُنْ تُكُمُّدُ قِيلَةٌ وَّ اَقِيْهُوا الصَّلَوٰةَ \* وَيَشِّهِ اِلْمُؤْمِنِيْنَ [مرد ين الله عليه المَّالِق عالى نماز سے

??CETTOCT!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!! CONTROL!!

تقويٰ وتوكل پيدانبيں ہوتا۔الي نماز ہمنبيں يڑھتے جس ہے تقويٰ وتوكل پيدا ہو۔ حضرت موکی الطفی این بنی اسرائیل کے اندرتفوی و توکل داخل کرا دیا تا کے فرعون

ے متاثر ندہوں اور مشاہدہ سے متاثر ندہوں۔

جب بددونوں صفتیں بنی اسرائیل کے اندرآ گئیں تو ان کے لیے اللہ نے سمندر میں یارہ راستے بنا دیے اور فرعون واہل فرعون کو بحر قلزم میں ڈیودیا۔ پھر بنی اسرائیل کو

مصریاں واپس لا کراللہ نے فرعون کا بنا بنا یا ملک بنی اسرائیل کودے دیا۔ بغیر محنت کے بنی اسرائیل کوفرعون کے خزانے ملے۔ان کے باغات نیمریں کپڑے عورتیں اور بیچے سب ال كن كيابى اسرائيل في بيسب مال سيخريدا؟ اورامن بهي آكيا، خوف امن

ے بدل گیا۔

ذلت عزت سے بدل گئی ہم قرآن ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے علم کی نیت

ے پڑھتے ہیں۔ تووہ علم فتند بن جاتا ہے اور ہدایت آتی ہے دعوت ہے۔ پچھلی قوموں پر حار بڑے بڑے عذاب

انبیاء کی دعوت کو نہ ماننے والوں کو اللہ نے تباہ کیا، اللہ کے چارعذاب بڑے

فَكُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمُومَّنُ خَسَفْنَابِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمُمَّنُ اَغْرَقْنَا ِ

[سورة العنكبوت: ٢٠٠٠] الله اگرآج فرشتہ ہے چیخ کرائے قوم ثمود کی طرح توسب کے دل بھٹ جا ئیں۔ قوم شعیب پراللہ زلزلہ لائے ، تنجارت والی قوم تھی ، ناپ و تول میں کمی کرتی تھی ، زلزلہ

ہے برباد ہو گئے قوم نوح اور قوم فرعون کو یانی میں ڈبودیا۔ قوم عادیر ہواہیجی سب ختم

ہوگئے۔ آج بھی اللہ کی وہ طاقت ہے، مگر ہدایت والی محنت ندر ہی جس سے اللہ اپنی ا

طاقت فاہرکرتا ہے۔ایمان دیقین ہدایت دالی مخت سے بنا ہے۔ دع**وت کی محنت برتھوڑ ہے حالات ضرور آئسکیں گ**ے

مديس ايمان بناء ايمان بناني بيس بلال صهبيب وعمار يركيا حالات آئے حضور

پر طائف میں کیا حالات آ ہے ۔ مکہ میں آپ پر کیا حالات آ ہے دعوت پر حالات آ میں ﴿ گے۔ اُن کا بقین تو می شاتوان پر سخت حالات آئے اور ہمارا بقین کمز ور ہے توان کے ﴿

والے حالات ہم پرنہیں آئیں گے جھوڑے سے حالات اللہ ہم پرلائیں گے۔ حب جو ہیں میں سری سری و کریٹر کو میٹر کے بیٹر کا بیٹر کا بیٹر ساز ہوں ہ

جَسُ لَوقْرَآنَ نَے بِيانَ كِيا جِهُولَكَنْ لُوَنَكُمْ بِشَقَّى ۚ عِنَّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقَيْنِ شِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالظَّمَرَاتِ \* وَيَشِّرِالصَّبِرِيْنِ ۞ الَّذِيْنَ وَالَّا اَصَابَتُهُمْ مُّصِينَبَةٌ \* فَالْوَا إِثَالِيَا لِيَادِ وَاثَّا اِلْيَادِ رَجِعُونَ ۞ [سرء جرء : ١٥٥٥ ٢٥١]

اَصَابَتُهُمُّهُ مُصِينَبَهَ \* قَالَوْ إِنَّا لِيُهِوَ الْأَلِيُّهِ رُجِعُونَ ۞ [حردَ يقر : ١٥٥٥ ١٥٥] تقورُ اامتخان لين ك\_ ( كِيمةِ توف ذال كر كِيم بحوك كِيم ال و جان و پُهل مِن نقصان - - - - السيار

کرکےامتحان لیں گے۔

# ابتداء ميں مولا ناالياس كى دعوت پرعلاء كواشكال

مولانا الیاسؒ نے میواتیوں کو باہر نکالا کہ ان کے ماحول میں ایمان آنا مشکل ہے۔اللہ کی راہ میں نکلو دین سکتھ تر دو دومروں کو دیں سکتھنے کے لیے نکالتے رہوتو اس وقت سب علما مولونکال ہوامولا ناالیاسؒ کی پورے ہندوستان میں کسی نے موافقت نہیں کی

(۱) پېلااشکال په بوا که ان ميوا تيول کو کيول گھر چيزا ما جار ہاہے۔فتوے آئے شروع بو گے گھر چیزائے کے خلاف۔ (۲) دومرااشکال بیر ہوا کہ جن کوگلیہ یا دنہیں سارا نظام ان کے گھر کا ہندو دَل کی

طرح ہے ہندوانہ طریقہ پر ان کا سب نظام تھا پیالوگ تبلغ کریں گے۔ بڑے بڑے علاء نے اشکال کہا۔

ہ انتظال کیا۔ 'سیکٹ'' دورا نے اس انگل عشر واس کی ادور کا جور مہ

(۳) تیسرااشکال بیہوا کہ بیلوگ بدعتی دفائش کوجھی سلام کرتے ہیں مولا ناالیاس اور ہم بھی بیداشکال سنتے رہے اوران میواتیوں سے کہتے رہے کہتم لوگ ان سب اشکال

اورم کی ماست رہ درمان یو بیون سے ب دے درمان ملاء کا اگرام کرداور سنے

ر مواور جواب نددینا۔ اللہ جواب دےگا۔ ایک عرب عالم سے دعوت کے اصول پر گفتگو

مبحد نور کے مہمان خانہ میں بیٹیا تھا تو علاء جامعة الاسلام (مدینہ یو نیورٹی) آئے

یس عربی میں بات کررہا تھا۔ میں نے کہا دعوت کے اصول میں ایک اصول میں ہے کہ مردم شائق موقع شائق کرتن بات ان میں کئی جاتی ہے جن میں استعداد ہوادر بات

كہنے كاموقع ہو۔ تو

ایک عرب عالم نے ان میں سے کہا اس کی دلیل دو۔ میں نے ابن سے کہا آپ لوگ

پڑھاتے ہیں اور جانے نہیں ہیں میں نے بنس کر کہااور کہا کہ یہاصول مسلم شریف میں ہے۔ پڑھاتے ہیں اور جانے نہیں ہیں میں کے بھی ایک اور کہا کہ میں اس کا

الدہریرہ کو صفور نے جوتادے کر بھیجا کہ جاد خوشیری سادہ جو کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا تو عمر نے الدہریرہ کو زور سے مارا، دونوں حضور کی خدمت میں حاضر

-2-99

عمر نے عرض کیا یارمول اللہ! یہ لوگ صرف کلمہ پر بھروسہ کرلیں گے فَافِیؒ اُخْشُق اُن یَکْتِکِلُ النَّاسُ عَلَیْتِهَا اعمال نہیں کریں گے تو آپ نے خود اپنا تھم واپس لے لیا

(2010)

کرانگی خوشتری مت سنا دک میدلوگ نوسلم بین سیجھیں کے کے صرف کلمہ پڑھا و ندروزہ ندنماز ان عالم نے کہا آئی مدت سے ہم مسلم پڑھا رہے ہیں اور مید حدیث پڑھا رہے بین گر سیس سجھے۔

## دوسرااصول

۔ ایک اصول مید ہے کہ ہم لوگ جواب نہیں دیتے تو اُن عالم نے دلیل مانگی کہ جواب زویناس کی کیاد کیل ہے۔

میں نے کہا بدایہ نہایہ میں ہے کہ حضور ﷺ نے سردار مکد کو جاکر دگوت دی توحید کی۔اس نے کہا مارا خدا پھر کا ہے م بتاؤ تمہارا خدا کس چیز کا ہے سونے کا ہے چاندی

کا ہے یا تا نا بیٹل کا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب نیس دیا۔ پھر پھرون کے بعد دوبارہ گئے اس کے پاس۔

اس نے پیم سوال کیا آپ واپس طے آئے جوابٹین دیا۔ پھر کچھون بعد تیر ریار آپ اس کے پاس گئے اس نے بیم سوال کیا آپ نے جواب ٹین دیا۔ است میں آسمان سے ایک بکل کوک آئی اور اس کا سراؤا اے گئی۔ اللہ نے کہا، اے کھراخم جماب نہ دو ہم جواب دیں گے۔ اگر ہم جواب دیں گے تو شیطان آکر دونوں

دوسرا قصه دوسري دليل

میں مناظر ہ کرائے گا۔

حضرت الدیمر کوکی آدمی برا که ربا تھا۔ الایکر خاموش سنتے رہے اور حضور ﷺ کھڑے ہوکرد کیلھے رہے، آشرش الدیکرنے جواب دیاتو حضورہ ہاں ہے گیل دئے۔ الایکرنے آکر کو چھا آپ کیوں چلے آئے آپ نے فرمایا جہتم جواب جیس دے

#?&@#?&6319@#?&6319@#?&6319@#?&6319@#?&6319@#?&631

رے تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دے دیا تووہ فرشته چلا گیااورشیطان آگیااس لیے میں چلا گیا کہ میںاورشیطان ایک جگہ کہاں رہ سکتے ۔

## دعوت کےزریں اصول

(۳) ایک حکمت بدیے مولا ناالیا س گواللہ نے اصول الہام کئے متھے۔سور وُاس اء دوسرے رکوع میں پچیس نصائح ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذٰلِک مِنَ الْحِکْمِیَةِ اس میں ترەنسائَ حَمَت كِيْن وَقَفْي رَبُّكَ ٱلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا أَيَّا فُتِهِ ذِلْكَ مِبْٱلُوْتِي الْبُك

رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ \*

[سورهٔ بنی اسرائیل آیت ۲۳ ہے ۳۹

حكمت ہے۔ حكمت كلام ميں ہوتی ہے اور ايك اصول حسن تدبير ہے۔ حسن تدبير

عمل سے ہوتی ہے۔حضرت ایوسف نے کس طرح حسن تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اینے یاس روکا۔ گذلگ کِدُناَ لِیُوْ سُفَ 'کے معن حسن تدبیر کے ہیں۔(سورہ یوسف حن تدبیرے بھری ہے)

## دعوت میں جار چیزیں ہیں

(۱) حکمت (۲)حسن تدبیر (۳)حسن اخلاق (۴) اخلاص ـ دعوت میں ان جار کی مثق کرنی ہے۔ جمیں دعوت آتی نہیں ہے بے موقع یا تیں نکل جاتی ہیں۔ یہ چیم نمبر یہ اصول ہیں اوراُس کےعلاوہ کچھاوراصول ہیں۔

(۵)ایک اصول بہ ہے کہ کسی سے مال نہ مانگذا ۔اگر مال ، ہوتو اپنے پاس سے دو اگر مائگے گا تو شیطان برخلنی پیدا کردے گا کہ اتنامال لایا اتنامسجد میں لگایا اتناہیے گھر میں لگا یا۔ تا کتم ہے شیطان لوگوں کے دلوں میں بزنخنی نہ پیدا کردے۔

سب سے زیادہ شیطان مال سے بدطنی پیدا کرتا ہے

(٢) ایک اصول بدہے کہ سیاست سے بینا کسی کےخلاف ندیولنا۔لوگوں نے بہت طعنہ دیئے اور دے رہے ہیں کرتم لوگ تبلیغ والے ساست میں حصہ نہیں لیتے ہو سياست اسلام كا جزيب بهم كيتے ہيں كه وه اسلام نتمهيں سمجھ ميں آيانه ميں سمجھ آيا جب سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھیں گے۔ سیاست کیاہے مولا ناالیاسٌ فرماتے ہتے کہ قرآن وحدیث ہے لوگوں کوتر غیب دو، حان و مال کا جذبہ دین پر لگانے کا پیدا کر دو پھراس کے رخ کوآخرت کی طرف پھیر دو کہ وہ حان دین يرلكائ اوربدلدآ خرت من لے بيت اسلامي ساست دعوت کاایک اصول کسی کی تر دیدنه کرنا (۷)ایک اصول یہ ہے کہ کسی کی تر دید نہ کرنا تر دید ہے دل بھٹ حاتے ہیں اصل میں محنت کرکے دین کا جذبیٹہیں بنا۔ ہر چیز کے لیے محنت ہےستر سال پہلے ہمارے بچین کے زمانہ میں لوہے سے صرف گھاس کھودنے کے آلدوغیرہ چند چزیں بنتی تھیں آج لوہے پرمحنت کر کے ہوائی جہاز بنادیا۔ جس چیز کی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نفع ظاہر کر س گے اس کے منافع کھول د س گے۔جب ہم درجہ جارمیں پڑھتے تھے۔تو یا سنگ صرف مٹانے کے لیے استعال ہوتا تھا آج بلاسٹک پرمحنت کر کے د نیاوالوں نے ہر چیز بلاسٹک کی بنادی آج د نیاوالوں نے محنت کرکے چیز وں سے دنیا کومزین کر دیا سنوار دیا۔لیکن ہم نے لاالله اللہ اللّٰهُ پر منت ندك ـ يَا ايَّهُا النَّاسُ قُوْلُو الاِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ـ آج بمنيس جانة

??&#??&\$\$P@#?&\$\$P@#??&\$\$P@#??&\$\$P@#??&\$

که تُفَلِّحُوْا کیا ہے۔کیونکہ اس پر محنت کی نہ مجاہدہ کیا نداس پر جان و مال لگا ہے تو کلمہ ہم پرکھا جیس سحابہ نے کلمہ پر سب پیچی کیا تو تُفَفِّر حُوّا سیجھا وراس کی وجہ سے تق کواد پرکرد یا۔اور باطل کو بیٹچرکردیا۔

کلمه کی طاقت کب ظاہر ہوگ

سیہ تمالاً الله و محمد الله الله کی طاقت جب اس کلمہ کی طاقت صحابہ کے اندرآگی اس پریقین آگیا تو حق اوپر ہوگیا اور باطل بیچے۔ اللہ کا غیبی نظام حضہ سمط منت رآ برگا کا دا ایمند سمط اللہ برآ برگ

کاپست الدار من ای کر سان می دارد در این ارد بداری در با سیب است می در است کار الله این الله مُحتدًا و آسون الله الله می در به بین و تکالف اشا کر پرری دیا بین بین است می در به بین و تکالف اشا کر برای دیا بین بین است می در الله می در این بین بین می در الله می در است می می در است می در

کے بین بی اوگ ہے موس بین ۔ کرتے بین بی اوگ ہے موس بین ۔

آئ ہم جان دمال دنیا پر بیوی پچوں اور مکانوں پر اور عیش و آرام میں نگار ہے <del>این تو کیسے</del>ایمان صادق آئے گا۔

دعوت كاايك اصول اعتراض كاجواب نه دينا

ا یک اصول ۔ اور بتایا که کسی کا مقابلہ نہ کریں۔اعتراض کا جواب نہ دینالوگ قر آن وحدیث پڑھ کراعتراض کریں گے ۔تم چلتے رہوجواب نہ دو۔اس کا ہمیں تجربہ ہے۔عرب ہم پر بڑے اشکال کرتے رہے اور ہم بغیر جواب دیئے کام کرتے رہے نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ خود ذمہ دار ہیں۔آج دنیا میں سب جگہ عرب ہی کی جماعت جارہی ہے۔ (9) پھرایک اصول اور بتایا کہائمہ اربعہ کے فروعی مسائل کا تذکرہ نہ کرنا۔ایٹے ا پنے علاء کے یاس جاؤان سے بوچھوتا کہ عوام کا علاء سے تعلق ہوآج عوام وعلاء کا تعلق ٹوٹنا چار ہا ہے۔چھوٹنا جار ہا ہے۔عوام علماء سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ پچھولوگ علماء ہے ہو جھ لیتے ہیں اور کچھ ہو جھ کر حلتے ہیں کچھنیں حلتے۔ہم عوام ہے کہتے ہیں کہ علماء ہے جڑیں اورعلماء سے کہتے ہیں کہ وہ عوام ہے جڑیں اورعوام پرترس کھا نیں۔عوام بڑے گنا ہوں میں مبتلا ہیں۔اُن برتر س کھا تیں۔ ممانجي موسي ميواتي ڈاکو تھے نہ کلمہ جانتے تھے نہ سورۃ جب مولانا الیاس صاحبؓ کے ذریعہ تبلیخ میں لگ گئے ۔ تو بغدادی قاعدہ ہاتھ میں تھااور جماعت میں چل رہے ہیں اور رور ہے ہیں تبلیغ میں قرآن یڑ ھا۔اللہ نے ان کومتخاب الدعوات (ان کی دعا نمیں قبول ہوتیں تھیں ) بنا یا اور حکمت سکھائی۔ جب بھی کہیں اجماع ہوتا تو لوگ کہتے کہ اگر اجماع کامیاب بنانا ہے تو میائمی موكى وبيجيج دين \_تومولا ناالياسٌ ان كووبال بيجيج ديية اوراجمّاع كامياب بوجا تا\_ علاء کے مجمع میں ایک میواتی کی سادہ تقریر ایک مرتبہ کھینؤ میں اجتاع تھا۔ وہاں کےعلاء نے کہا ہم علاء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں۔جوصاحب دبلی ہےآئے ہیں یعنی میانجی موٹی کی سنیں گے۔تومیا ٹجی ہے کہا

آپ سٹا کیں۔ تو انہوں نے کہا جھے کلہ بھی نیمن آتا۔ پھر کھڑے ہوئے اور حکمت ہے علاء کو خطاب کیا اور مثال دی۔ ایک آ دی کے دویلیے بین ایک کی عمر پائی سال ایک کی عمر تمین سال ہے۔ اس کے گھرمہمان آ گئے۔ گھر میں کھر بی ہے۔ اس نے کہا کھیر یلیٹ

عرشن سال ہے۔اس کے فھرمہمان آ ہے۔ فھرشن بھیر پی ہے۔اس نے اہا جیر بلیٹ میں رکھ کرمہمانوں کے سامنے رکھ دو۔ تو بڑا لڑکا تو اٹھائییں چھوٹا لڑکا آٹھ کرو و کھیر لا یا تو دوگر گیا۔

تومیا تحق نے علاء ہے یو چھا کہ باپ بڑے بیٹے پر تاراض ہوگا یا چھوٹے پر انہوں نے کہا بڑے پرتومیا تمی موی نے کہا اگر ہم کام خراب کررہے ہیں تو قیامت میں انہ دارنہ

سوال پہلیج ملاء ہے ہوگا۔ سب سے پہلی جماعت مولا نالیاسؓ نے علاء کے علاقہ شن جیجی اور سجھا کر جیجیا کروہ کہیں گے کہ تم میں تلیخ کرنے آئے ہوتو تم جواب دیتا کہ ہم آپ کواپئی جہالت ڈ دکھا کرآپ ہے ہم پر ترس کھانے کی درخواست کے کرآئے ہیں۔ کہ چالیس لاکھا کا علاقہ میوات کے کلے قبل ان برآئے ترس کھانچی پر حکمت ہے۔ جماعت سے

کام کےاصل توعلاء ہیں

عوام کی جماعت علاء کے ساتھ رہ کردین لیس گےاورعلاءان پرترس کھا کیں گے کہان کوکلہ بھی یا دنیس ہے۔ پھرعوام کے اندرعلاء کی شفقت سے دین آئے گا۔ توعوام ان کا کرام کریں گے اورعوام ان کی ضدمت کریں گے۔

مولا ناالیا س فر ماتے تم کام کرتے رہو جب اہل آئیں گے توسنجال لیں گے۔

مَنْ لَمُو يَدُوْ حَمْ صَفِيدَ كَأَ (جو مارے چُونُوں پر رُمِّ مَدَرَ سے) یہ پہلے فرمایا ہے چُر وَلَمْدُ يُوَقِّوْ کَمِنْ کَأَ (اور مارے بڑوں کی تنظیم نیکرے) پُحرا تر ش حضور شے نے فرمایو کَمْدُ یُبَیّجِٹِ عَالِمِینُهُ کَا(اور جومارے علما میکامزے شدکرے وہم ش ہے نہیں ہے) میرتر تیب ہے۔ جاہل صغیر ہیں۔ جب بڑے یعنی علاء ان کولعن طعن کر کے نکال دیں کہ بیلوگ بدوین ہیں فاسق و فاجر ہیں جاہل ہیں تو وہ عوام علماء کا اکرام کیے کریں گے؟ اس حدیث میں پہلے رحم ہے چھرا کرام ہے۔ اکرام کروانے کے لیے رحم شرط ہے۔ جب علاءعوام پر رحم كرم شفقت كريں كے تو چرعوام ان كا اكرام كريں كے۔ مديث مِن حِينَ خَرَجَ في طَلَبَ الْعِلْمُ فَهُوّ في سَبِيْلِ اللَّهِ حتىٰ يرجع ( جو اللہ کے دین وعلم سکھنے کے لیے ٹکلتا ہے وہ اللہ کے راستہ میں ہے) وَقَالَ مَنُ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَيِسْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّل الله له طَرِيْقًا إلى الْجَنَّةِ (جَوَعَمَ سَكِف ك لیے راستہ اختیار کرتا ہےتو اللہ تعالی اس کے لیے اس راستہ کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کردیتے ہیں) بیرساری حدیثیں جولوگ مدرسہ میں پڑھاتے ہیں وہ اینے پر ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرحدیثیں ہم پرصادق آتی ہیں اور جماعت میں بھی دین سکھنے کے لیے نکلتے ہیں ان پر کیوں نہیں صادق آئیں گی کیونکہ محایہ تو ایک حدیث حاصل کرنے کے ليے سکھنے کے ليےمصرتک گئے اور دور دورتک گئے ۔ کیاوہ طالب علمٰہیں تھے؟ ہماری پیچر یک تحریک ایمانی ہے بڑے حضرت (مولانا الیاںؓ) فرماتے تھے کہ ہماری پیتحریک تحریک ایمانی آج ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسلام پرنہیں چلاسکتا ہے۔ گناہوں سے بحانہیں سکتا۔جولوگ ایمان ونماز سکھنے کے لیے تکلیں ان کورو کنا جائز ہے؟ وہ ایمان جو گناہوں سے روک دیے، جموٹ دھو کہ خیانت سے روک دیے۔اس ایمان کوسکھنے والے کوروکنا

جَائز ہے؟ وہ نماز شکھنے جارہا ہے جو مھی عَن الْفَحْتُشَآءِ وَالْمُنْكُر ﷺ کبیرہ وصغیرہ گناہوں سے روک دے )وہ ایمان سکھنے جار ہاہے اس کورو کنا جائز ہے؟ ا پسے لڑ کے کو جوا بمان سکھنے جارہا ہے، جواسلام پر چلادے وہ نما ز سکھنے جارہے ہیں جو نماز کہ گنا ہوں ہے بچاد ہےان کوروکنا جائز ہے؟ جب کسی کے والدین اولا دکو جماعت میں جانے سے روکیں تو میں تدبیر بتا تا ہوں کدان کے پیر برگر جا عیں اوران سے کہیں کہ گناہوں سے بیچنے کے لیے جماعت میں جاتا ہوں۔ان کی خوشامد کرتے رہواور جتنے دن جماعت میں جانے بروہ راضی ہوجا نئیں اتنے دن کے لیے نکل جائے اور خط لکھردے گھر کہ مجھے بہت فائدہ ہور ہاہے میں نے دی دن مثلاً بڑھادیا ہے۔ای طرح کرکے علمہ تین جلہ یورا کرے۔ بیر تدبیر ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ جب بیچے کی شادی ہوگئی تو والدین کی اطاعت واجب نه رہی ہ مالْہُ اللَّهُ فِر، اُحْسَالْاً لان پر احسان کرنارہ گیا ہے۔ہاں اگر بوڑ ھے ہوں خدمت کرنے والا کوئی دومرانہیں ہے تو نکلو جماعت میں اور قریب میں رہوا ہے محلہ میں گشت کرتے رہواوران کی خدمت کرتے ر ہو۔ بیتر تیپ ہے۔اندھادھن نہیں کرناہے۔( کہان کو یوں ہی چھوڑ کے چلے جاؤ بغیر تدبیر کئے بغیرتر تیب دیئے توتلیغ میں جانے والےسب طالب علم ہیں ۔کلمہ نماز حلال كمائي سكيحنة واليه بيرطالب علم بين \_حقوق الله اورحقوق العباد سكيضة والسيسب طالب علم ہیں اس کے سکھنے کے لیے نکلنا فرض ہے کہ نہیں؟ کچر نکلنے والوں کی تائید اللہ تعالیٰ مبشرات کے ذریعہ کرتے ہیں۔اگریوری دنیامیں اس طرح علم پھیل جائے ۔تو کیاحرج

ہے۔ مرف قلم سے دین نہیں چیل آ ہے بلک قدم بھی ضروری ہیں جب قلم ہی تم ہے۔ دین نتا چلا کیا اور قلم سے دین نتم ہوتا چلا جارہا ہے۔ قلم بھی چلے گاگر قدم کے ساتھ ۔ قدم آ گے رہے گا اور قلم چھے۔ ایک زیادیم قلم سے بہت کام لبات سلف-جلد 🕝 🕠 ۱۰۵

اللہ تعالیٰ اختلاف ولڑائی کی وجہ ہے دو عذاب دیں گے۔ فَکَفُشَلُوُ الیّنی بِاطُل کے مقابلہ میں تم کو بز دل کردیں گے باطل تم ہے نہیں ڈرے گا۔ دوسرا تمہاری ہوا اُکھڑ ملی کے سے آلی میں متناز عرباتین میں میں ترتزیک کریں آگائی آیا آئی ڈیسرا

مقابلہ میں تم کوبردل کردیں کے باصل مے سیسین ڈرے کا۔ دومراتھہاری ہوا اصر جائے گی۔ جب آپس میں تنازع واحتلاف ہوجائے تو کیا کریں۔ لیا کُیفیا الَّذِیدُیٰ اَمْنُوْاَ اَطِینَعُوا اللّٰهَ وَاطِینُعُوا الرَّسُوْل وَاُولِی الْاَمْرِمِینُدُمُّمْ ۖ فَاِنَ تَنَازَعُتُمُمُ فِیْ مَنْی مِ قَدُ دُوْلُ اِنْ اللّٰهِ وَالرَّسُوْل اِنْ کُفْتُمْهُ وَنُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْدَيْوِ الْأَخِر این عمر اردواس کوجود آن وصدیت مان ہوجودر آن وصدیت جمتا ہو۔ آئ اینا عم

ی میسی چو طور دور روی است و امر میسوپ این صعید طوحیتون پدسته و امیپویر سر سیر اینانهم قرار دوال کوجم قرآن و صدیث جانبا بوجوقر آن و صدیث مجتنا بور آن اینانهم حکومت کوعدالت کوقر ار دیسیة میس - کیونکه عالم کی بات پر اعتاد تیس را اور مدرسه که علما منه مقدمدالات میں مند مدالت میں جاتے ہیں۔

#### حضرت عمره المفاكا قصه

حضرت عمر مظاہ کو مدینہ مزورہ کی محبد میں توسیح کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سب نے اپنے اپنے مکانات دے دیے مگر حماس نے کہا میں اپنا مکان ٹیمیں دوں گا میر نے کہا تی اپنا محال ٹیمیں۔ بدل لوکھا ٹیمیں۔ بدل لوکھا ٹیمیں۔ توجر نے بیآ ہے ہے والمیڈ تھوا اللّٰه کا اللّٰهِ کو اللّٰهِ کا یا خود گئے۔ ال کو کیس بایا ناور دولوں ان کے کھر گئے۔ ان کو کیس بایا ناور گئے۔

ا بی بن کعب نے کہا جب تک راضی نہ ہول مکان ان سے ٹیس لے سکتے کی شرط پرٹیس لے سکتے تو عمر نے کہا میں نے یہ فیصلہ مان ایا یہ عمیاس نے کہا اب میں مکان ویتا ہول کدا کپ نے تھکم کا فیصلہ مان ایا۔

آج امت اسلام کاحق نہیں مان رہی ہے اس لیے باطل کے یٹیجے ہے۔ یا توعوام

علاءے دین لیں گے نہیں تواہل باطل ان کو ( یعنی عوام ) کو لے لیں گے۔ان کو باطل ا حک لیں گے۔

بات شکیل

در میان تفکیل فر ما یا جیسے چھوٹوں کو پڑھانا ہے ان سے پہلے بڑوں کو پہلے پڑھانا ہے تب اسلام کا نظام دنیا میں قائم ہوگا۔ کیونکد دنیا کا نظام بڑوں کے ہاتھ میں ہے چھوٹوں کے

ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیکام کوئی مشکل نہیں ہے۔سب سے زیادہ آسان ہے دعا سے پہلے

مولانا نے چند کلمات کیے۔دن میں دعوت ہو۔رات میں دعا ہو۔ دعا دووت کا مادہ ایک ہے۔ادادہ ہےتو دعا کام کر کے در زنرمیں۔تاجروکا شکار کام کر کے چردعا ما گلتے

میری زهرگ کا مقصد تیرے دیں کی سرفرانی میں ای لیے مسلماں میں ای لیے نمازی وَآخِوُدَعُوَالْنَاآنِ الْمُحَمَّدُنْ اللّٰهِ رَبِّ الْمُعْلَمِيْنَ

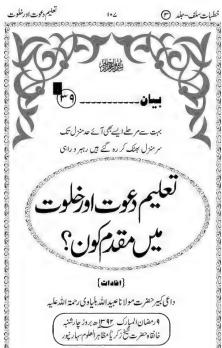





پیریگراف از داعی کبیرحضرت مولا ناعبیدالله صاحب بلیاوی رحمة الله علیه

Mario arrochio and canoar de sanar de s

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلَّى ... أَمَّا بَعْدُ! فَطِيمَسنونك بعد:

# تین کامول میں پہلاکون؟

میرے بزرگو، بھائیو، دوستو اور مزیز و!اس میں اختلاف ہور ہاہے کرحضور ﷺ نے سب سے پہلے کا م کون ساکیا؟ حضور ﷺ نے پہلےتعلیم شروع کی اور بعد میں تبلیخ یا پہلےتلیغ شروع فر ماکر بعد میں تعلیم کی، یا تعلیم اور تبلیغ دونوں ساتھ ساتھ شروع کی، بیشین ہی اجہال ہیں۔

اب بھے میں یہ بات آتی ہے کہ جو آیت سب سے پہلے اتری وہی آیت پر گل بھی اُ پہلے ہوا ہوگا ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلی آیت کون می اتری؟ اس میں تین قول کا بیں، بعض نے اقراء کی چند آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آسیتیں پہلے نازل کا

ا۔ بعض نے مزمل کی چندآیتوں کو پہلے نازل شار کیا ہے، اور بعض نے سورہ مدرر کی

#### سمال تعلیم ، پھر دعوت ، پھر تخلیہ نیک میں میں میں میں انگری اس میں کا ان شان میں ان میں

کیکن حضرت امام بخارگ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں، بَاَكْ بَدْئُ اَلْوَمْیِ الی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن خود بَن ترتيب قائم کردی۔ انمیدار بعد ﴿ اور شراح گار تحان بھی بیک ہے اور وہ ترتیب ہیہ ہے کیسپ سے پہلے اثرُ اوادر پھر سور و

مەژادر پیمرسوره مزل نازل ہوئی ادریپی ترتیب بالا جماع ہوگئ۔ خ**لوت کومقدم ماننے والوں کی دلیل** 

. عاتے، پھرآپ ﷺ و ہاں ہے جلوت میں آتے۔ مثابہ

اس واقعہ سے علامہ دشتقی مورخ نے اپنی کتاب'' بوایہ والنہایئ میں جیب بات کسی ہے کہ حضورا کرم اللہ کی کم مرمہ میں مشرکیین کے شرک اور فساق کے فیش اور ظالموں کی انتہائی شکر کی اور آئیس کے مظالم کی وجہ سے جو عالات بن گئے شخص اور تجاز میں جنتا ظلم وشتم اور کفر وشرک عام تھا اے دیچھ دیچھ کر بہت ہی فکر مند اور قاتی میں ہے، اسی وجہ سے خدائے خلوت کو آب تھی کے لیے تیجو ب بنا دیا۔

ای لیصوفیہ نے یہاں سے بات لی ہے کہ آدی پہلے خاوت اختیار کرے، جب تعلی باللہ ہوجائے اور آدگی کے اندر ذکر رہی اس جائے، اور پھوں بیس بڑ گیڑ جائے اور بعضوں کے قول کے موافق ذکر کی آئی کثر ت ہوکہ جس طرح مشک شن زیاد وودورہ بھر نے پر دودھ کے قطرے مشک پر ظاہر ہوجائے ہیں اس طرح انسان کے اندر ذکر بحرجائے،

اں نے لیے خوب ذکر کرے ہیں؟ بن تھوڑا ساکھیں کرلیا۔ حضرت رائپور کی اور حضرت مدنی کا ذکر وکٹلیہ

حضرت دائپوری فرما یا کرتے تھے کہ اب ذکر بی کیا کرتے ہیں۔ہم نے ذکر کیا

ہے۔ چنا نچی آٹھ آٹھ گھنشر ذکر کیا کرتے متھے، عجیب شدو مدے۔ ہم نے وہاں ذکر دیکھا ، اتناذ کرکرنے کے بعد حضرت رائیوری فرہاتے تتھے کہ ہوڑ نہیں رہتا تھا۔

حضرت مدنی "کے ذکر کے بارے بیس آتا ہے کہ حضرت ترثین جانے کے بحد ایک محید جوسلعہ پہاڑکے پاس ہے جہاں ہے تیئر معونداوراحد کا راستہ ہے اس محید

کے ایک بھرہ شن ڈٹجر لگا کر اس شدہ مدے ذکر کے کہ بوٹن ٹیس رہتا اور درمیان ذکر مرویوارے مارتے اور ڈٹجر اس لیے لگاتے کہ جوش میں کہیں باہر پذکل جا کیں ، تو اتنا رئی میں میں جہ

توصوفیا غارترا دوالے قصہ سے اشدال کرتے ہیں کہ پہلے ذکر ہو پھرکوئی کا م ہو۔ تو مورخ علامہ دشتق نے یہ بات کصی کہ آپ شکا کوخلوت اس لیے مجوب ہوئی کر جلوت میں انتہائی شریف آدی کا کنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے آپ شکا غایرتراہ میں

نیچ جائے سے تا کرب ہے اللہ ہوجا کیں، آپ کھی چونکہ این سے، اور لوگوں کی امائٹیں آپ کھا کے پاس رہا کرتی تھیں اور آپ کھا صدوق ہے، لوگ آپ کھا ہے دندان کی سے میں کی سے اس کرتی تھیں اور آپ کھا صدوق ہے، لوگ آپ کھا ہے

اپ فیصلے کرایا کرتے تھے، اور لوگ بہت سے معالمے آپ ہی پچھوڑا کرتے تھے، الغرض لوگ آپ تھے یہ چچھے پڑتے تھے تو لوگوں سے الگ ہونے کے لیے آپ تھ

غارتراءش تشریف کے جاتے تھے، اب غارِتراء پر چڑھنا آسان ہو گیاورنہ پہلے بہت مشکل تھا، وحضور ﷺ غارتراء پر جاتے اور دہاں جا کر خلوت فرماتے۔

علم کے مقدم ہونے کی دلیل بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جوآیت پہلے از یاں پرشل بھی پہلے ہوا ہوگا،

بعض مصرات فرماتے ہیں کہ جو آیت پہلے اور کا اس پر تمل بھی پہلے ہوا ہوگا، چنا نچہ اقراء والی آئیس پہلے نازل ہو کیں، اس لیے ہمارے بعضر پھر تہلی احباب جب کہتے ہیں کہ کیٹا مقدم ہے تو وضح مجس ہے، آیت کے استرار سے تعلیم پہلے اور مقدم ہے،ایک بارہم نے علماء کی مجلس میں جب یہ بیان کیا توعلاء خوش ہوئے کہ آج اس نے ا۔۔کھدلی

ا المستقبل المستقبل

امرای م بود در پرے درب پرے اس برے اس میون در در استان میون در استان کرد در استان کا اللہ کا اللہ کا استان کا ل تو اب دومری مرتبہ آئیں نازل بونی که ''لَیا تُنِیعُ اللّٰهُ کُیْرُوْ ''اور وہ کیا ہے؟ ''گھر'' کہ آپ کھڑے ہوجائے تو ''اقعرا''کے بعد '' تُھُرُ'' کا تھم لینی دن والا

حضرت مولانا پوسف صاحب قربا کرتے تھے کہ تعلیم پہلے ہے کیان ساتھ ہی ساتھ جو کہ تعلیم پہلے ہے کیان ساتھ ہی ساتھ جو سکتھ کا فیار ڈور ہور '' گھٹھ آیا ۔ ایک '' تھٹھ فاگنڈرڈ'' اور دوسرا' ڈھیر الکینگ'' اب جبکہ نماز بھی فرض نہ ہوئی تھی اور ندرج وزکوۃ کا تھم آیا تھا تب سب سے پہلیے جو تھم آیا وہ ' ٹھٹھ'' کا ہے کہ آپ کھڑے ہوجا کی دن میں کوگوں کوڈرانے کے لیے اور آپ کھڑے ہوجا کی رات میں خدا کی عہادت کے لیے ۔ تو حضور تھاکوس سے پہلاتھ یہ ہوا کہ آپ کھڑے ہوجا وگوت کے لیے اور اوگوں کو

# وربك فكبركي تفسير

یہاں تکبیر ہے بعض حضرات نماز کی تکبیر مراد لیتے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب فرما یا کرتے تئے کہ اس آیت ہے ہے بھیمنا مقصود ہے کہ اللّٰہ کی بڑا گی لوگوں کے دل ہیں ڈالیے اور ای طرف حضرت بی کار جمان تھا، اور اس معنی کے لیے پہلی آیت اس پر دلالت کرتی ہے یعنی آپ ڈ راسیئے۔اب کیا ڈرا عیں تو خدا کی بڑائی لوگوں کے دل میں ڈالیے۔

پر فرما يا**و ثيابك فطهر** بعض لوگول نے تطبير توب مرادليا يے ، اگر چياس عمومي

معنیٰ کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

لیکن حضرت مولانا بوسف صاحبؓ نے بہاں تطہیر ثوب سے مراد تطہیر قلب لیا

ہے، جیسے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ''ارے میاں! اپنے کپڑے کوصاف رکھو، اس کا

خیال رکھو کہ کپڑوں پر دھیہ نہ ہول' مراداس سے بیہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔

تواس آیت میں خدانے تھم دیا کہ''**قبہ'' ک**ہ کھڑے ہوجاؤ ،اب کہاں کھڑے

ہوں اور کس میں کھڑے ہوں؟ مفعول کوجذ ف کردیا اور قاعدہ آپ نے بڑھا*ہے کہ* جب مفعول حذف موتوعام مرادلياجا تابيع عجم مين ياعرب مين كهان؟ كهان مو؟ كهان

ہو؟ وہ عام ہے چونکہ حضور تھاعام ہیں اس لیے جتنی ہمت ہو، طاقت ہوکا م کرو۔

یبلا جوامر ہواوہ بہ ہوا کہ کھٹر ہے ہوجا ؤاور کھٹر ہے ہوکر کا م کیا کرو؟اس کی تفصیل بيان كردي، توبية و دن كا كام ہے، جب كەنتكم اولاً نماز كانية آيا، روزه كانبين آيا، حج اور ز کوۃ اورشادی بیاہ کانہیں آیا اس دفت سب پہلے حکم لوگوں میں دعوت کے لیے کھڑے

ہونے کا آیا۔

### خلوت اوررات واليحمل كي اجميت

تيسري آيت جو نازل مو كي وه ہے ' نَيْأَيُّهَا الْمُؤَّ مِّلُ ۞ قُعِرالَّيْلُ ''اب رات کے وقت کچھ کا منہیں کرے گا تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ

کرنے میں تکان پیدا ہوجاتی ہے،اس تکان کورات میں دورکرو۔ سرچہ

ایک باریس عرب میں بیان کرر ہاتھا،اس کی تفییر پروہ بھی خوش ہورہے متھاور

ہم کو بھی اس بات پر خوشی ہوئی،ہم نے آیتوں کو پڑھتے پڑھتے جالیا کہ خدافر ہاتے ہیں ۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَلِو يُلَّارِ بِيلِيَّةِ ہم بھی سوچے رہے کہ اس کا کیا مطلب

روں معین معلق میں اس میں میں ہے؟ ہے؟ حضرت مولا نا الیاس صاحب قرماتے ہیں کہ بے ظک آپ کے لیے دن میں سے ۱۰ کار ب

# دن کی محنت کے لیے قرآن کا عجیب استعارہ

ایک عالم نے عرض کیا کمتن تعالی نے اسے بجیب استعادہ سے بیان کیا ہے، اور وہ بیہ ہے کہ چیسے رات کا اعمام ابوادر سندر ہو، اور سندر میں موجیس ہول، اور ان موجول میں انسان تیررہا ہو، تو یہ تیرنا کوئی آسان کا مخیس ہے، اس لیے کہ اندھیرے میں انسان کا تیرنا مشکل اور چروہ تیرنا تجوئی تدی میں شہو بلکہ بڑے دریا میں ہوتو اس

شیں اور محی زیادہ مشکل اور پُرو دو دیا ساکن نہ ہو بلکہ موٹیں مار رہا ہو، اس میں تیرنا انسان کا اور محی زیادہ مشکل بتو جس طرح ایس حالت کے اندر انسان کا تیرنا نہایت بی مشکل ہے اور میہ تیرنا آسان کا مہیں ہے۔۔۔۔۔اس طرح آنسان میس کا مرتا ہیسجی آسان

کامٹیں ہے۔ تو کتنے استعارہ سے خدانے بات سمجمائی لینی جس طرح سمندر کے موجوں میں اور اندھیرے میں تیزنا انسان کا کامٹیں ہے، اس لیے کہ سمندر کی موجوں کا ایک تھیٹر اانسان کوادھر سے مارتا ہے تو انسان کوادھر کردیتا ہے اور اُدھرے ایک اور

کا ایک چیز انسان اوادهر ہے مارتا ہے اوا اسان اوادهر کردیتا ہے اور ادهر ہے ایک اور تھیڑے نے مارا تو چرانسان اِدهر ہوجا تا ہے توجس طرح ان موجوں میں تیرنا انسان

کے لیے آسان کا منہیں اس طرح انسان کا بھی انسان میں کا م کرنا آسان کا منہیں ہے،

تو مثال دی کیرحضور 🕮 کا انسانوں کے اندر کا م کر ناایا ہے جیسے سندر کے طغیان اور 🎖 حاطم خیز موجوں میں تیزا، اب طاہر ہے کد دن کے کام میں کتنی تکان پیدا ہوتی ہوگی؟ تو فرمایا کداس تکان کودور کرنے کے لیے خدا کے ما ہے رات کو کھڑے رہو۔

## رات کے وقت میں دوسرا کام

آگے فرمایا'' وَرَقِلْ الْقُوُّ ان''ب اس میں قرآن سے کیا مراد ہے؟ کیااں وقت قرآن پورانازل ہوا تھا؟ نمیں، بلکہ بہت ہی تھوڑا نازل ہوا تھا، تو بھر ساری رات فی قرآن کیسے بڑھے ؟ تو بڑھنے سے مراوفورسے بڑھناہے۔

حضرت مولانا الیاس صاحبؒ قر آن میں بہت فود کرنے کے لیے فر مایا کرتے بتے اور مجھے بھی اس پرزیادہ زور دیا کرتے ہتے۔

گویا دومراتھم ہے کہ حضور فلکھورات میں کفرا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر خدا کے
سامنے منا جات کرنا ہے، دن میں چیش آنے والے لوگوں کے در اور جواب اور جھڑک کا
سامنے منا جات ہو کر بدر قد کرنا ہے، اور دوم ہے دن کے لیے ہمت اور تازگی لینی ہے
اس لیے نم ماتے ہیں۔ واڈ کو الشمد کر پاک و تشبقنگ الڈیڈہ تشبیقینگ کر جب کام کر چکو
تو ذکر کروہ آپ کوکی وکیل اور مہارے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے خدا کافی ہے۔
سام کر سرب کے کہ کسیال اور مہارے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے خدا کافی ہے۔
سام کر سرب کے کہ کسیال

#### لوگوں کی کڑوی کسیلی پرصبر سے کام کیجئے میں میں مطالبات کارٹی کردیا گار میں جمع

وَاصْدِدُ عَلَىٰ هَا يَقَوْ لُوْنَ جو بات لوگ دن مِن کِتِج بِین اس پرصر سے کام کیئی بہاں دن میں کوئی کے گا کہ آپ پر جن کا اثر ہے اور کوئی کے گا کہ آپ پھنوں ہیں، کوئی کئے گا آپ شاع بین آوان سارے نازیا ظمات کو سنتے رہنے اور میر بیجے، یہاں ''مرقبیل'' کہا ہے، لفظ کیل کی صف قرآن میں تین چگہ بیان کی ہے۔ یہ یہ رااستقراء

ے،ایک تواس جگہاوردوسرافک بڑ جبینے کُاورتیسرا بازنہیں آر ہاہے۔

وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا جَمِل عراديب كنوبصورتى كماته تعلق

ان ہے ہٹا لیجئے۔ اُ اُہُدُ ہُمُ یعنی ان مکذبین کو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے ،تو خدا نے دوس احکم رات میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا۔

میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں ،اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے

فیخ الحدیث بین اور بہت ہے فیخ النفیر ہیں، اس لیے میں سمجھانے کے لیے نہیں آیا، ہلکہ کچھ بات کنے کے لیے بیٹھا ہوں ،ایک بار کانپور وغیر ہ کےعلاء کوعرب میں جوڑ کر

إن میں بدیجھ بات کہی گئی توسب نے کہا کہ بات سمجھ میں آگئی۔

تقدیم وتاخیر کے ماوجود تینوں کی اہمیت

تو میں بہ عرض کرر ہاتھا کہ آلیں میں اس بات کا اختلاف ہے کہ ان تین میں ہے کون مقدم ہے؟ تواس کویس نے بیان کیا کہ تعلیم مقدم ہے تبلیغ اور ذکر سے اور تبلیغ مقدم ہے ذکر ہے۔ کیکن ساتھ ساتھ نازل ہونے کی وجہ سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف

تعلیم جونلیخ اور ذکر کے بغیر ہووہ بیکار ہے،اور بلیغ بھی بغیرتعلیم اور ذکر کے بیکار ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحبؓ فرما یا کرتے تھے کہ جس کام کوحضور 🛍 نے سب

ہے پہلےشروع فر ما ہااس کا م کو پہلےشروع کرنے ہے اور دوسرے کا م کا آنا آسان ہو مائے گا۔

خانقاہ میں خلوت ہے کیاں تعلیم وبلیغ دونوں کوجوڑ نا ہے

تو يهال والا نقشه بيا آ كَيا لَيْهَا الْمُزَّ مِينًا" والا نقشه ب اب اس ك بعد كيا کرس؟ تواس کے بعد تہانے اور تعلیم دونوں کرنا ہے۔

# دعوت کی دوشمیں ہیںخصوصی اورعمومی

اب دعوت کی دونشمیں ہیں۔ایک عمومی اورایک خصوصی۔ مدرسدکا پڑ ھانا یہ جی تبلیغ ہے کیکن خصوصی ہے۔

ا بک دعوت عمومی ہے جوتمام لوگوں کو ہازاروں اور مکان ہے لے کرمسجدوں تک

لا نا ہے اوران کومسجد میں لا کرتعلیم میں جوڑ نا ہے ، اب اگر ہم بیمومی کام نہ کریں توعوام میں پھر کام کس طرح ہوگا؟

سب سے پہلےحضور 🕮 نے بازاروں میں کام کیااور بازاروں میں جا کرلوگوں کو دعوت دی، عکاظ جیسے بازاروں میں جا کرسب سے مل کرتھوڑی تھوڑی بات کہی، اسے کون کر ہےگا؟

ایک توتقریرے جودوتین گھنٹہ کی ہوتی ہے لیکن سمجھی دعوت عمومی نہیں ہے۔ یہ بھی دعوت خصوصی ہے عام نہیں ہے ہر جگہ جانا ہے اور جا کر مختصر مختصر بات کر کے ہم کو کا م کرنا ے،اے کون کرے گا؟

# عوام میں محنت کی ضرورت

عوام میں محنت کی کتنی ضرورت ہے؟ اسے حضرت مولانا الیاس صاحبؓ فر مایا کرتے تھے کہ عوام کی مثال زمین کی طرح ہے اور خواص کا کام در خت کی طرح ہے، اگرز مین ہی ہاتھ سے نکل جائے تو در خت کا وجود کہاں ہوگا؟

اگر ہم نے زمین پر یعنی عوام پر محنت چھوڑ دی تو پھر زمین ہاتھ ہے نکل جائے گی اور قوم دوسرے لوگوں کے خیال کی شکار ہوجائے گی، بہت سے کمیوزم کے شکار اور بہت ہے مغر بی قوموں کے شکار ہوجا ئیں گے اور ہم لوگ خالی ہاتھ رہ جا نمیں گے اس لیے کہ خواص کی قوت عوام ہے ہےا گرعوام پرمحنت نہ ہوئی توعوام دومروں کے شکار ہو کر

ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔اور بھی حال ہے کہ عمومی محنت چھوٹنے کی وجہ ہے

ا ہن تجارت میں چلے گئے، اور کمیت والے اپنے کھیت میں چلے گئے، اور انہوں نے دنیادی تجاراد رکا شکار برنگاہ ڈال کرکام کرنا شروع کر دیا۔ دنیا دمیت اور ان اور کا شکار کا مرکز انسان کے دیا د

نبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تبلیغ بہر حال اگر کوئی مل تعلیم اور تذکیر کو بیکار کہتوہ مربع رامیل ہے تو جھے بیرع ش

کرنا ہے کہ ہم کودنوٹ خصوص کے ساتھ دونوٹ عمومی کو تجھنا ہے ، حضور ﷺ حضرت اپو بکر ﷺ کی اس تعلیم میں جو ہازاروں کی ہے اس میں بیٹھے اور

كونى بـ عزق كى بايت نيس به بلك فرما يا كه إنّهما بُعِيثُتُ مُعَلِّمًا كه مِن الله واسط

بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم کو مدرسہ کا کا م چھوڑ ناخیس ہے، حَضُور 📾 نَے ارشاد فر مایا کہ ایک زماندالیا آئے گا جس میں ایک عامی ہے سوال کیا جائے گا اور وہ جلد فوز کی دے دے

گا۔ آئ بہت ی جگہوں پر مفتی ند ہونے کی وجہ ہے جاہلوں سے مسئلہ معلوم کیا جارہا ہے تودین کے کمی بھی خاص شعبے کورشک کرنامقسو ڈیٹل ہے۔

عمومی کام خصوصی کام کی تقویت کے لیے

کین اس سے ساتھ اگر ہم نے موام پر محنت ندگی اور اگر سارے موام ہمارے ہاتھ سے فکل گئے تو چرکوئی بچیدر سدوالول کوارچند دور سروالول کو مانا مشکل ہوگا۔ ہاتھ سے فکل گئے تو چرکوئی کے مدار سے اس سے سے سے معند کی مدار کا معالم میں مار

حضرت مولا ناالیاس صاحب فرما یا کرتے تھے کدا گرچہ ہماری نظر شی عمومی کا م ہے، کیکن ہماری نظر اور مقصد تمام خصوصی کا م کو پروان چڑ ھانا اور ان کی بڑوں میں پائی پہوٹی ناہے، تا کداس کے ذریعہ زیادہ ہے زیادہ پروان چڑھیں۔

بهر حال اور بات انشاء الله كل بيان كريس كي، بيسب كتابي بات تو بينس،

لمبات سلف-حبلد 🕝 ۱۱۹ تعلیم دع

سمبایوں میں کم ملے گا، بلکہ بزرگوں سے ٹی ہوئی باتیں ہیں، آپ ماشاء اللہ علم والے بین، ان باتوں پر غور کریں اور سوچیں کدان میں سے تکی بحق بیں اور کئی کس درجہ پر ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ





مٹایا قیصرو کسری کے استبداد کوجس نے وہ کیا تھا؟زور حیدر ؓ ، فقر پوزرؓ ، صدیق سلمانی ؓ



#### {بيان}

نضرت علامه مولا نامحمد بوسف بنوري رحمة الله عليه

حضرت علامه کی آخری یا د گارتقریر

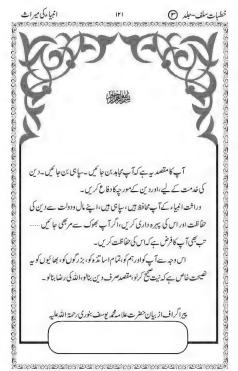

ٱلْحَمْدُ لِنَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعْدُ! قط بمسنونه کے بعد!

اینی زبان بھی بھولی ہوئی ہے ۔ محتر م بھائیواورمعز زسامعین! مجھ ہے تیتو بھولی ہوئی ہے۔ پشتو نہیں آتی اگر جہ

ا پنی زبان ہے۔ گرتھوڑی استعال ہوتی ہے۔ ویسے بھی مقررادرخطیب نہیں ہوں لیکن

جو کچھآ تی تھی وہ بھی بھولی ہوئی ہے بہر حال تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا....... اس پر مامور ہو گیا ہوں۔اس لیے ایک نکتہ بیان کرتا ہوں۔

# تمام اعمال کی بنیا داخلاص ہے

جتنے بھی دین کے کام ہیں یادین کے نام پر ہور ہے ہیں اگران میں اخلاص غدا تعالیٰ کی رضانه جوتو وه خدا تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔

> تم حتنی بھی ترقی کرلو، حتنے بھی بڑے عالم بن حاؤ ۔ حتے بھی بڑے فاضل بن جاؤ۔

علماءز مان اورعلماء دجر بن حاؤب نمایت فصیح وبلیغ خطیب بن حاؤ ،اعلی مقرر بن جاؤ ۔ نظبات ساف - جلد 🕝 ۱۲۳ انبیاء کی میراث

مصنف بن جاؤ مفتی بن جاؤ۔

اگراس میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہواور مقصوداس میں خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہوتو ہیں سب بچچے پیکار ہے جن تعالیٰ کے زویز کو یک وہ چیز کھوٹی ہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔

شہوں میں سب یعی بیدار ہے میں صفات کے دیسادہ چ<sub>ک</sub>ر سون ہے رسان میں سامدہ ہے۔ مند احمد مائن ماجر ، الاود اور کی صدیث ہے ۔ حضرت الاہم بریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ وظم جس ہے تی تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تکتی ہے۔ اگر انسان اس سے دنیا کی کوئی گ

### متاع عامل کرنے دخت کی ہوا اس پرنہ گلے گا۔ آئی ختہ وعیدآ کی ہے۔ ا**نبیاء کی وراثت بیا نبیاء کے علوم ہیں**

بید دارس جن میں آپ اور ہم میٹھے ہیں ان کا دعوی کی ہے اور بیدارادہ ہے کہ ہم نیوت کے علوم جاری کرتے ہیں۔ ان کی وراثت کی خفا عت کرتے ہیں اور ان کے وارث ہم بیٹے ہیں اور ہم طلباء اس ارادہ ہے آتے ہیں۔ یا در کھوعلوم نبوت کا پہلا قدم اسم اللہ میر

ہے کے صرف اللہ کی رضا ہوا گر آپ کا ارادہ میہ ہے کہ بٹس اچھاعالم بن جا دَل۔ اچھا مصنف شخ الحدیث ہوجا دَل ہفتی اوراستاذ بن جا دَل۔

او ٹجی تخواول جائے، تو بیرتمام چیزیں آپ کو چیچیے ڈالنے والی ہیں اور اس میں برکت پیدا نہ ہوگی گھرتو

و میں م ہیں رہا ہے تا ہے واسے دان پیدورا شنا انبیا مند ہوئی باکسورا شن دنیا ہے۔ آپ ہے اور اہم سے تو پیم وہ لوگ میں کہ بین سے جومز دوری کرتے ایں ، تجارت

کرتے ہیں، د کا نداری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، دنیاکے جوکام ہیں کرتے ہیں اور دنیاے کماتے ہیں ضدا کے زدیک دو بہت اچھاہے جوکسب طال کرتا ہے۔ نشقہ کے لیے مال کماتا ہے ان طریقوں ہے جوالشہ نے کسب ال کے لیے پیدا کئے ہیں جا کر قرار

و على ان طریقوں کو پراختیار کرتا ہے۔ شخص نہایت سعیدومبارک ہے برنسبت

انبراء کی میراث

اس آ دمی کے جودین کی چیز کودنیا کا ذریعہ بنا تاہے۔

نقى ويدبخت انسان

اک بے کے ماتھ میں فیتی یا قوت جوہر، زمر دآ جائے اور وہ اس کو پتھر سجھ کر

دوکا ندار سے دو پییوں کی چیز گڑ ہے لیے آئے تو آپ کہیں گے کہ اس نے کتناظلم کیا ہے، کیا تکلیف دہ وا تعدیبے کہ گو یالا کھوں کی چیز چند پیپوں پر دے وی۔

تسم بالله کی ذات کی که و هخف جو بخاری کی حدیث برها تا ہے، اور قرآن

پڑ ھا تا ہےاور دین کا عالم بٹرا ہےاوروہ کچر دنیا کاارادہ کرتا ہےاس سے نجلے درجہ کاشقی اور بدبخت کوئی نہیں ہے بیال بیجے سے ہزار درجہ زیادہ احق ہے.....

مجیح نیت ضروری ہے

اں وجہ ہے آپ پہلے اپنی نیت سیجے کردو۔مقصد آپ کے علم کا اللہ کی رضا ہے۔ اور اخلاص ہے۔ مَآ أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وُحُنَفَآءَ [سورة بينه: ٥] آب بالكل ايك طرف حنيف بين \_

حنیف کے معنی

حنیف کامعنی جمادے حضرت الاستاذ مولا ناانورشاہ صاحبٌ فمرماتے تھے۔ کہ شیخ فریدالدین عطارٌ جومولا ناروم ہے <u>بہل</u>ے بہت بڑےولی اللّٰدگر رے ہے۔مولا نا جامیؓ ال کے حق میں کہتے ہیں۔

ہفت شرعشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کوجہ ایم عطار روت و سرائی وه چیم پاپس سرائی و عطار آمده ایم ہبر حال شیخ فریدالدین عطارٌ کی ایک کتاب ہے۔منطق الطیر عجیب کتاب ہے

اس میں ایک شعر ہے فاری میں ہمارے استاد مولانا انورشاہ صاحب فر ماتے تھے کہ ﴿ حدّ : ﴿ مِنْ مِنْ شَدِ علم اللّٰهِ مِنْ مِنْ مُمَارِينَا لِينَ مِنْ كِتَالِينَا

حقیقت میں ان شعر میں ترجمہ طنیف کا ادا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے از کیے گو داز دوئی کیلوئے باش کیدل و یک قبلیو کی روئے باش

از یعے کو دازدون سوئے بال یدون و ید جدو ید روے بال از یکے گو داز دوائی میسوئے باش کیدل و یک قبلدو یک روئے باش

(دوبارہ شعر حضرت نے پڑھا ہاں لیےدوبار لکھا گیاہے)

# رضا جنت ہے بھی اعلیٰ ہے

ظاہر و باطن کے لیے رضا جنت ہے بھی اطل چیز ہے۔ تمام قیم جنت اس کا مقابلہ خیس کر سکتے ہم اگر بید کوشش کر میں سند جلدی مل جائے اور ہم موانا ناب جا میں۔ فاضل اکاڑہ ونٹک بن جا میں۔ فاضل حقائے بین جا میں بزی جگہ میں لگ جا میں ، اسکول میں

ا نور و مخطب بن جا یں ۔ فاصل محانیہ بن جا یں ہزی جدید میں بعد جو کانچ می*ں مدرسہ شن مدری* مفتی ہوجا ئیں۔ قَالُوۤ النَّالِيْدِ وَ اِلنَّا النِّيْدِ اِلْجِعُوْنَ

#### **و بین کا د فاع** آپ کا مقصد می*د یہ کہ* آپ مجاہد بن جا کیں ،سپاہی بن جا کیں ،وین کی خدمت

ا پ ا مسلم بیت در پ جاہد ن ج یں میں اب اس میں اب اب میں است کے لیے اور دین کے مور چاکا وفاع کریں وراخت انبیاء کے آپ مجافظ بین سپائی بین اپنے مال ودولت سے دین کی حفاظت اور اس کی پہرو داری کرد اگر آپ مجوک سے مر

بعی جائیں تب بھی آپ کا فرض ہے کہاں کی حفاظت کریں .....

# تقييحت خاص

اس دجه سے آپ کوادرہ کو کتام اسا تذہ کو بزرگوں بھا بیول کو پیشیعت خاص ہے۔ کرنیت سیچ کردومقصد صرف دین بنادواللہ کی رضا بنادو۔ پھر آپ کہیں گے گُوڈ تُ وَرَبِّ الْکَحْجَبِهِ فِندا کی شم عمر کا میاب ہوگیا ہوں۔اللہ کی رضا مندی کا مقصد حاصل ہوگیا تو بات سلف-جلد 🕝 ۱۲۹ انبیاء کی میراث

آپ کامیاب ہو گئے اس کے بعدا گراللہ چاہیں گئو آپ مدرس عالم مولانا محدث مثق ﴿ بن جاؤ گئے در شکامیاب تو آپ ہو گئے ہر حال میں اس لیے چاہئے کہ ہم نیت سی مجمع کر دیں۔ ﴿

### مدارس كالمقصد

مقصد مدارل كايتما كديم ودافت انبياء نَّ الْأَنْدِيمَا فَي لَهُ يُورِّ تُوادِيْمَارًا وَلَا فِرْهَمَّا وَالْمَا وَرُقُوا الْعِلْمَ انبياء كى جو ودافت ہے وہ علم ہے ۔ اس كے كافظ بن عائي اگر بد مقام حاصل بوجائے تو بہت اوني مقام ہے فرشتے آپ كے قدموں كے

> یٹیچ پر بچیا تھیں گے،اوب واحتر ام کی وجہ سے کتنااو ٹیامقام ہے۔ نرخ ہالا کن کدارزانی ہنوز قیمت خود ہر دوعالم گفتہ

### دناءت وخساست

سرتی دناه ت خراست ، شقاوت اور کتنی کردی ہے کہ آئی او پی جگد نے کے
بادجودہم ہنوا ہے کی سودوسو کی افوکری کو تی گئی دیا ۔ اللّٰ وَالْمَا اللّٰهِ لَا وَالْمَا اللّٰهِ لَا حِحْوَنَ
ال وجہ سے اُو مِیدیگھر بِتَقَوْی اللّٰهِ مِنْصَد بداداره ، مدارس ، ممارات ، انظام ، جین ہے بکہ خصاء میں ہم کمزور بیں ہمارے اکابر نے جو
مشقت اور اکا ایف اٹھائی بین ان کے برداشت کی ہم میں طاقت جین اس لیے اللہ
ہاری کوتا ہیں کومواف فرمادے (آئین)۔

#### وعاء صحت

الله لقالٌ مولانا عبدالحق صاحب كوشفاء كالمه عطا فرمادے، دين كی حزید خدمت كى توفيق نصيب كرے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



141

طبات سلف-جلد 🕝



اُٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور بی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے



**(بيان)** تصرت علامه مولا ناشيرا حرعثاني رحمة الله عليه





تھوڑی تی مدت گذری که مکه کی فضامیں بہت عجیب وغریب تغیر پیدا ہونا شروع ہوا، ایک طرف ہے رحمۃ للعالمین کا دست شفقت دراز تھا.....اور دوسری جانب اس کا جواب ہرزہ سرائیوں ، دشنام طرازیوں بلکہ بعض اوقات اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جار ہاتھا۔ نوروظلمت کی اس کشکش میں حضورانور ﷺ کے ساتھ جوچندسعیدروحیں آپ

کے پیغام کی حقیقت کو بھی چکی تھیں، دشمنوں کے ظلم وستم کی آ ماجگاہ بنتی رہیں۔ رشد وہدایت کےاس مراج منیر کوجس قدرا پنی پھونکوں سے بچھانے کی کوشش کی جاتی اسی قدرز ورہے اس کی روشنی بھڑ کتی تھی،

بيرا گراف ازبيان حضرت علامه مولا ناشبيرا حمة ناب رحمة الله عليه

طبات سلف-جلد 🕝

भुकाशकाश्यक्षेत्रप्रशास्त्रकाश्यक्तवाश्यक्तवाश्यक्तवाश्यक्तवाश्यक्तवाश्यक्तवाश्यक्ति।

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! قَدِيمِنون عَبِدا

اظهارتشكر

آپ نے اپنے حسن طون کی بنا پر جمیت علائے اسلام کی اس پہلی صوبائی کا تفرائس کی کا صدر تجویز فر ہا کر جھیے جومزت بخشی ، اللہ اتعالیٰ اس کی لائح رکھ لے۔ آپ کے ٹیک گمان کومیر ہے تی شرا بیٹی قدرت کا لمہ سے تھا کرد کھائے۔ اور ایک ادنی خادم میں گی قدر افزائی کا صلہ ویں وط سے کسی عظیم فلاح وکا مرانی کی صورت میں سب کومرحت فر ہائے ۔ بس بھی میری طرف سے آپ کا خلصانہ شکر یہ سے کیا میر سے بھائی اس پر قاعت کریں ہے؟

جلسوں میں رسی نمائش سے بچیں

میں جلسوں کے آواب دحقوق اور منصب صدارت کے فنی رسوم وفر اکٹس سے نہ پوری طرح واقف موں نہ اپنی افراد طبیعت سے ان کے انجام دینے کی صلاحیت و ر موں و نصصدور نصے۔ میرامشورہ تو دوسروں کے لیے بھی بھی ہے کہ اب ہم مسلمانوں کے پاس اپنے گے

توی جہاز کوشد پر ترین خوف ناک گرداب بلاسے فالے ہوئے اتنافضول وقت نہیں پچنا چاہیے جس میں اہم اور ضروری مقاصد کوچھوڑ کر ہم محض اپنا علی قابلیت کا اظہار اور

#### ری خدائی نظریوں کی نمائش کیا کریں۔ ع**لماء ومشائخ کے فر ائض متصبی**

علماء ومشارح کے قرابط سیمی ہم مسلمانوں اورخصوصاً علائے امت کو اپنی مجانس عامد و خاصہ میں نیج کرنا چاہیے قرون اولی کی سادہ اور ہے اور شاہ کا ، ان کی مختصر اور پرمفز تقریروں اور طویل و عربیض سلمائی کا کے ان کی مشاورے اور تبادائہ آراء وافکار کے بہترین اصول کا سان کی نہایت ہی مخلصانہ تو اسی بالحق اور تو اسی بالعبر کا ، ان کے امر بالعروف و ٹی کا عن اسکر کا ، اور اصلاح ذات الیمین کی مفید و دیٹے گھٹگوؤی کا ، فرضیکہ اللہ بیجانہ و تعالیٰ کے

لَا عَنْدَوَقِ كَثِيْدِيْنِ نَنْجُوهُمْ اللَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعُوُوْفٍ اَوَاصْلَاحٍ بَايْنَ النَّاسِ \*

ان کی اکثر عبالس میں کو کی بھلا کی تبییں بجرا اس شخص کے جوامر کرے خیرات کا یا کسی انچھی اور معقول بات کا یا اصلاح ذات البین کا۔

# حضرت عثمان کا تاریخی فیصله

حضرات علماء کرام! بین نه کوئی خطیب ہوں اور ندگو یائی کی الیی متاز توت رکھتا

ہوں جس سے دوسرے حضرات محروم ہوں بلکہ اگر آپ مجھے مجبور نہ کریں تو اس سے زیاده ایک لفظ بھی بولنانہیں جاہتا جومیرے جدبزرگوارخلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی

النورين رضي الله عند نے مدینه طبیبہ کے ممبریر فرمایا تھا کہ۔ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ إِلَى إِمَامِ فَعَّالِ أَحْوَجَ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامِ قَوَّالٍ ا ہے لوگو! یقیناتم کوزیادہ قول کرنے والے رہنما سے بڑھ کر بہت زیادہ کام

ا کرنے والے رہنما کی ضرورت ہے۔

گر جب آپ حضرات نے محض اپنی مہریانی اورحسن ظن سے مجھے اس مقام پر کھٹرا ہونے کے لیے مامور فرما یا ہے تو میرا فرض ہے کدایتی اور آپ کی بلکہ تمام لا الدالا الله محمد رسول الله كينے والے مسلمانوں كى اصلاح وفلاح يسيم تعلق نظر بحالات موجودہ

جومیر بےنا چیز خیالات ہیں، و مختضر اُبلا کم وکاست آب کے سامنے رکھ دوں۔

# اا ہور کی شفی سعادت

میں آج '' زندہ دِلان پنجاب'' کے ماحول میں اپنے اندر بھی ایک تشم کی زندہ دلی محسوس کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یا کتان کے قلب وجگر سے جوصدائے حق بلند ہوگی اس کی گوخج اخوت اسلامی کی عروق وشرا کمین کے ذریعہ بہت تیزی کے ساتھ تمام

جىد ياكتان بلكەملك بىندىجة تمام اعضاء يىس چىل جائے گ اس دقت بورا حوالہ مجھے یادنہیں رہا،لیکن بورے جزم و دثوق کے ساتھ عرض كرسكنا موں كداب سيرتقر بيأساڑ ھے تين سوسال پيلے حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله

علیہ نے اپنی کسی تحریر میں از راہ کشف ارشاد فر ما یا تھا کہ آج کل رسول مقبول 📾 کی خصوصی توجہ یا نظرا لتفات شہرلا ہور پرمر تکز ہے۔ نطبات ملف-جلد 🕜 ۱۳۲ املام کدوراول کافقرتاریّ روه ۱۳۵۷ کاروروی ۱۳۵۵ کاروروی کاروروی

رسول اكرم محر فظيكي نظر كرم

۔ میں سوچتا ہوں کہ لا ہور کے حق میں کیا اس مجبوب خدااور آقائے دو جہاں کی وہ نظر کیمیارٹر خالی حاسمتی ہے؟

وه زگاه لطف وکرم جس کی ایک معمولی جھپک ہزار سالہ ہت پرست کوایک آن میں

ولی کا مل بنادے۔جو مدت کے بگڑے ہوئے شیطا ٹول کوا بیک کھے بیس درست اور پاک وصاف بنا کرفرشتوں کے زمرے میں شامل کردہے جو ذرا کا دیر بیں تھوب وارواح

رسات با دار اون مستقبل اور توموں کی کا پایٹ کر رکھ دے ۔ کیا چند صدیوں کی گا کہ دنیا بدل ڈالے۔ ملکوں اور توموں کی کا پایٹ کر رکھ دے ۔ کیا چند صدیوں کی گا مسافت زمانی نے لاہور کے مستقبل کو اس انتظاب آفر من نگاہ تعلطت کی عظیم تا تھجر و

تصرف کے فیض سے بالکلیم وم کردیا ہوگا؟ ہرگز نہیں ان کی شان توبیہ ہے۔ من نور نہ میں میں کا مسلم کی مار مسلم کا کا شرک سر میں کی ا

ورفشانی نے تری قطروں کو دریا کردیا 🖈 ول کوروش کردیا آتھوں کو بینا کردیا جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے ہادی بن 🌣 کیانظر تھی جس نے مردد ل کوسیحا کردیا

خور بیجید مشروع اس نظر سے صرف ' نرندہ' جیس ہوئے بلکہ سیجا بن گئے جن کی سیجائی سے کروڑوں مروہ داول کو حیات تازہ حاصل ہوئی۔

حضرت شيخ مجد درحمه الله كانعروحق

یہ چیز بھی لائن فور ہے کہ کشخ مجد دالف ٹائی رحمہ اللہ (نمن کو لا ہور کی میہ سعادت مکشوف ہوئی کا دو ہی بزرگ میں جنہوں نے اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی'' تو میت متدہ'' میں میں کا سے سال میں سیار سے اس کا سیار کی سال کا سیار کی سیار

اورنام نہاددین البی کے مقابلہ پرتاریخی جہاد کیا تھاممکن ہے ان کے ذکورہ بالاکشف سے ادع بھی اشارہ ہوکیا گے جل کر جب فوسیت متحدہ ایک دوسرے رنگ میں اورا کبرکا



بات سلف-جلد 🕝 ۱۳۴۰ اسلام كدورادل كالتفرياريّ

میں آل انڈ پامسلم لیگ نے مہر تصدیق ثبت کردی اور آج پاکستان جہور مسلمانا ن ہند کے لیے بخش ایک گری اور جوش پیدا کرنے والانور چنیں بلکدا یک مضبوط اور اوک سیاسی

عقیدہ کی جیٹیت رکھتا ہے۔ اب پاکستان کا نام آنے پران کے دلوں میں جذبات مسرت وابتہان کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ اور وہ بیٹمسوں کرنے لگتے ہیں کہ امارا درخشاں مستقبل کو یا اماری طرف کو

تیزی سے بڑھتا چلا آرہاہے مسلمان جب نصب انعین کے متعلق میں بیشن کر لے اور مطمئن ہوجائے کہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ صاف واضح ، غیر نہم اور بے غبار ہے ، تو اس کے حصول کے لیے اسے کوئی قربائی بھاری نہیں معلوم ہوتی ۔ وہ آگ کے طوفان سے کھیلنے اور خون کے دریا بیش کو و نے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ پھر وہ کسی جمکی کو خاطر میں

کھیلنے اور تون کے دریاش کو نے کے لیے تیارہ بوجا تا ہے۔ بھر وہ کی دھملی کو خاطریس فہیں لاتا۔ اور ولیوشیل جیسے ناعا قبت اندیش مدعیوں کے چینٹے کو بہت نوشی اور اطمینان کے ساتھ منظور کرتا ہے۔

دورجاہلیت کی تاریکیاں

حشرات! اب ذرا آپ تیرہ سواٹھتر برس چیچے لوٹ جائے۔ دیکھئے دنیا کی فضا کس قدر بھیا نک اورکیسی تاریک نظر آرہی ہے۔ برطگہ قطم دستم ، کفر وشرک ،عصیان و طغیان ، جبر واستبداد ، وحشت و بجبیت اور شیطائی طاقتوں نے کس طرح کی بر بھارکھ ہیں، امن واطمینان کی ایک کرن بھی کی طرف نظر نہیں آتی۔ تیرہ وتارگھٹاؤں نے دن کو

رات بنادیا ہے۔ ان میں خوفناک اندھیروں میں دفعۃ مکہ کی پہاڑوں پر ایک چیک دکھائی دی۔ رصت کا بادل زورے گرجااور کڑ کا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جبل النور کی چوٹی سے دنیا کا ہادی اور شہنشاہ اکبر کا پیغام براعظم چیکہا اور گرجا ہوا ہاران رحمت کوساتھ لیئے ٹزول

نظبات بلقد جلد ﴿ ١٣٥٥ ١٣٥٥ اسلام كيدادال كافتران من المسلم كيدادال كافتران أن المسلم كيدادال كافتران أن المسلم ال

اللَّهُ مَن عَلَى عَلَى مَدِينَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُعَمَّدٍ آلْفُ ٱلْفِ صَلاَةٍ وَالسَّلَام مَن مِن الْمُ عَلِيَّا كُلُولُ مِن عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

**سرورعالم ﷺ کی تعلیمات** تحوژی مدتهٔ کزری کدیکر کی فغایش بهته عجیب وغرب**ی** تغیر پیدا مونا شروع

هوزی می مدت نزری له مله ی فضایی بهب چیب و تربیب میریبها بونا سرون جواایک طرف سے رحمۃ للعالمین کا دست شفقت دراز تھااور دوسری جانب اس کا جواب

ہر زہرائیوں دشام طرازیوں، بلکہ بعث اوقات این کا بقرے بے دیاجاریا تھا۔ اور وقلت کی اس کٹلش میں مشورا اور تھا کے ساتھ جو چند معید رومیں آپ ہے بینا مل دھقا ، کا تھو بھی تھی اس محللہ متنفی کی آرکٹ بخی میں بیش میں دیا ہے۔ کر

پیغام کی حقیقت کو بھی چکی حتیں وشمنوں سے ظلم وشم کی آ ما جگاہ نتی رہیں۔رشد و ہدایت کے اس سراج مئیر کو جسی قدرایتی بھوکوں ہے بجمانے کی کوشش کی جاتی ، ای قدر ذور ہے

اس کی روشن بھوئی تھی۔ آپ برابراس قوم کو سجھایا کرتے کہ تمہارے لیے دارین کی کا میالی اور فلاح

اپ برابرا آن کوم و جھایا کرتے کہ مہارے کیے دارین کی فلمیانی اور فلار میری بیروی میں ہے آؤ کہ دنیا کی حکومت اور آخرت کی سعادت کا تاج تمہارے

سروں پر رکھ دول گئروہ کچھ الیے خفلت کے نشہ میں سرشار سننے کہ آپ کی سار کی در د مندی اور نیک خوانای کا جواب متمر دانسا تشابار اور ناشا کستہ سب و تتم سے دیئے رہے۔

حضور الله اورآپ کے جانثاروں کا مصائب جھیلنا

آپ کے جاں ٹارامحاب پرجن کے سینے اللہ نے ایمان وعرفان کے لیے کھول دیچ تقے جو روشتم کے پہاڑٹوٹ پڑے ، مدت دراز تک الیے الیے زہرہ گداز مظالم سے ان کودو چارہونا پڑا جن کی مثال شاید کی امت کی تاریخ بیش مثل سکے مسلسل تیرہ سال تک الیے تخت اسخیان وآز ماکٹن کی چکی میں بیٹنے رہے ہی کے بڑھنے اور سننے سات سلف-حلد 🕝 ۱۳۷ اسلام كدوراول كافتراريخ

ے دو نگنے تھڑے ہوتے ہیں ایک عرصہ تک تو م کی طرف سے ایسا سخت بائیکاٹ کیا گیا کردوننوں کے بیتے اور چنگل کیا گھاس کھانے کی ٹوبت آگئی۔

ر مول الله ها كامل اورمقدس نصب العين بير تفاكدالله كي زيين پرالله كي مكومت

قائم فرما کی اوراس کے نائب السلطنت کی حیثیت سے اس کا آخری ابدی، المل ، اور عالم تیرون نوند کریں۔

م کیرقا نون نافذ کریں۔ لیکن کمہ میں جہاں کفار کا غلیر تھا ایساموقع کہا ں میسر تھا۔ آزاد حکومت قائم کرنے

> کے لیے ایک آزادم کزاور منتقر کی ضرورت تھی۔ سے

## يثرب كايا كستان

کوئی ایمان دارآ دمی اس حقیقت ہے انکارٹیس کرسکنا کرداگر شداوند قدیر چاہتا تو ان بی شمی مجر مظلوم ومجبور مسلمانوں کو ان سب پر خالب کردیتا ، دار ان کے دشمنوں کو د فعۃ کچل کر تیا کہ کرڈال ، گر حکست الہیے کا نقاضا پہ تھا کہ امت مرحوسہ برقدم پر اس عالم اسباب کے حکم نظام کے ماتحت اسیے ٹی فقف سے میں حاصل کرے اور زعدگی کے ہر

ایک روژن یا تاریک دور میں اپنے مستقبل کی اقتیر کا کام تھے۔ اس کیے اس ناساز فضا میں سیاست و حکمت کا ایک نیاب محولا گیا۔ لینی مید کہ اسلام کے لیے مکد ہے ہٹ کر (جو اس وقت دارالحرب شا) کوئی ایساماً من وشکن بناتی

اسلام کے لیے مکہ ہے ہوئے کر (جواس وقت دارالحرب تھا) کوئی ایساماً من ومسمن بناؤ جواگر چیدائندا وکمل طور پروارالاسلام نہ کہلا یا جائے تا ہم اسلام وہاں آزاد ہو۔اور کم از کم اپنے بیرووکل پر اپنا قانون ہے روک ٹوک نافذ کر سکے پھر جب تاکیدریائی ہے مسلمانوں گادہ آزاد مرکز والرہ اسباب بیں مضبوط اور طاقت ورہوجائے (خواہوہ کشنامی محدود بیٹانہ پرہو) تواس مرکز ہے اسلام کوا پنے اسلی عزائم کے فروغ اور وسعت دینے کا موقع ل سکے۔ عبلد 🕝 ۱۳۷ اسلام کے دراول کی مختفر تاریخ

# يثرب كاانتخاب عمل مين آيا

۔ ای نقط نگاہ کے ماتحت شہریشرب کو (جو تضور کی تشریف آوری کے بعد مدینة النی بن مگیا مرکز توجہ بنایا گیاہ جمرت سے پہلے وہال کیاز مین ہموار کی ٹئی۔اور صنور اکرم ﷺ

ی ی کر کرونہ بنایا تا ہوئے ہے۔ کی تشریف آوری سے پہلے بہت سے چیدہ و برگزیدہ اصحاب کو دہاں بھیجا گیا، تا کہ اللہ کم

کے سب سے بڑے نائب کی حکومت قائم کرنے کے لیے (جس سے ساری دوئے زیمن پر قرآنی سیاست اور آسانی حکومت کا صور چو ڈکا جائے والا تھا) راستہ صاف کریں۔

#### پارستان او کی کی فتو حات پاکستان او کی کی فتو حات

مد که ریخه والے دقرش بھی اس نیج سے خافل ندیتھے انہوں نے ہرطرح اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی .....مگر وہ خود ناکام رہے۔ اور مشیت الہیہ کے زبردست ہاتھ نے آخر کا دائے رسول مقبول کھی کی تاریخی جمرت سے مدینہ طبیبہ میں ایک طرح کا باکستان قائم کردیا۔

ری پی ۱۹۵۶ حضور هنگا مدید پینچنانقا که دیوراسلام، ظلمت بقریرحی رنگ میں غالب آناشروع است ارازی وقت سی سریت والی جستن ما کی صد دیگر به مجین عالم جستن میانده میرد

ہوگیا۔ اور وہاں اس وقت تک بہت ہی تا پاک ہستیوں کی موجود گی ہے بھی افکارٹیس کیا حاسکن مگر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پاک اور طاہر وسطیر بندوں کی پاک ال طرق تدیند کے درود یوار پر چھا گئی کہ اب بلیداور ناپاک ہت کے لیے اہمرنے کا موقعہ باقی ندر ہا۔

#### س**ماری سماز شبیں دھری رہ کئیں** اعمر س حالات کار مکہ کو مذکر دائن گی<mark>تھی</mark> کہ اسلام کے بودے کی جڑ مدینہ ک

ا عمر میں حالات نفار ملہ کو پید طرداس میری کہ اسلام کے پودے کی جمد میدی : سرز شن میں افسار مدید کی آب یار می سے مضوط ہوئی جار میں ہے۔ کوشش ہوئی چاہیے کرتن آورور دعت بنتے ہے پہلے ہی اس کی جڑ نکال دی جائے۔اس طرح کے مشورے ہوتے تھے منصوبے بائدھے جاتے تھے۔سازشیں اور تیاریاں کی جارہی تھیں کہ اس ا ثناء میں چند قدرتی اور ناگزیر اساب کی بنا پر وہ مشہور ومعروف معرکہ پیش آگیا جو

وارالحرب كيضعفاء

اسلامی تاریخ میں' نغز وہ بدر'' کے نام سے موسوم ہے۔

'' یوم بدر'' کوقر آن نے'' یوم الفرقان'' کہاہے۔ کیونکہاس نے حق و باطل ،اسلام و کفر ، اور موحدین ومشرکین کی پوزیشن کو بالکل جدا کرے دکھلا دیا۔ بدر کا معرکہ فی الحقيقت خالص اسلام كي عالم كير اور طاقتور برادري كاستك بنياد اور حكومت الهيه كي

تاسيس كاديباجة تفايه وَالَّذِيْنِ ۚ كَفَوْرُوا لِيُعْضُهُمُ اولياء لِعِصْ كِي مقابله مِين جِس خالص اسلامي برادری کے قیام کی طرف سورہُ انفال کے خاتمہ پر''''الا تفعلہ ہا تکہ، فٹنَةً فى الْأَزْضَ وفساد كبير "" كهكرتوجه دلا فَي هي كهاس كاصرة اقتفاءها كهاس اسلامی برادری کا کوئی طاقتوراور زبر دست مرکز حسی طور پربھی دنیامیں قائم ہو۔ جو ظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب کے سوانہیں ہوسکتا تھاجس کا صدر مقام مکم معظمہ ہے۔انفال کے اخیر میں مہمی جتلادیا گیا تھا کہ جومسلمان مکہ وغیرہ ہے جرت کر کے نہیں آئے اور

کافروں کے زیر تسلط زندگی بسر کررہے ہیں ، دارالاسلام کے آ زادمسلمانوں پر ان کی ولايت ورفاقت كى كوئى ذمه دارى نبيس " مَالَكُمْ صور، وَلاَ بَتهم هِنْ شَيى حَتَّى يُهَاجِرُواْ ''ال حب استطاعت ان كے ليے ديني مدربهم پہنچاني جاہيے۔ مرکز اسلام میںموالات واخوت کی دوصورتیں

اس سے بینتیجہ لکلا کدمر کز اسلام میں موالاة واخوة اسلامی کی کر یول کو بوری

مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے دوصورتوں میں سے ایک ہونی چاہیے، یا تما محرب

اسلام كي وراول كي مختضر تاريخ کے مسلمان ترک وطن کر کے مدینہ آ جا تھیں ،اور اسلامی برادری میں بے روک ٹوک شامل ہوں ۔اور یا پھرآ زادمسلمان اپنی محاہدانہ قربانیوں ہے کفر کی قوت کوتو ژکر جزیر ق العرب كى سطح اليي جموار كردين كه كسي مسلمان كوجرت كي ضرورت بي باقى نه رب يعني ساراجزيرة العرب خالص اسلامي برادري كاليهاتفوس مركز اورغير مخلوط مستقربن جائ جس کے دامن سے عالم گیراسلامی قومیت کا نہایت محکم اورشا ندارمستفقبل وابستہ ہوسکے۔ بدورسرى صورت بى اليي تقى جس يدروز روز ك فتندونساد كى نيخ كنى موسكتى تقى ، اور مرکز اسلام کفار کے اندرونی فتنوں سے پاک وصاف اور آئے دن کی بدعہد یوں اور ستم رانیوں سے بوری طرح مامون ومطمئن ہوکرتمام دنیا کواپٹی عالم گیر برادری میں داخل ہونے کی دعوت دے سکتا تھا۔ غلبهاسلام ای اعلیٰ ویاک وصاف مقصد کے لیے مسلمانوں نے ۲رجری میں بہلا قدم ميدان بدر كي طرف الحايا تفاجوآ خركار ٨ راجري مين مكه معظمه كي تطبيراور فتح عظيم پرمنتهي جواجو فتنے اشاعت یا حفاظت اسلام کی راہ میں مزاحم ہوتے رہتے ستھے۔ فتح کمہنے ان کی جڑوں پر تیشہ لگایا۔اور چندسال بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سیائی کی طاقت ہے مرکز اسلام ہرقشم کے وسادی كفر وشرك سے ياك ہوگيا اور ساراعرب متحد ہوكر شخص واحد كی طرح تمام عالم میں نوروہدایت اوراسلام کا پیغام اخوت کھیلانے کا کفیل وضامن بنا۔اور اس طرح بوراجزیرة العرب ساری دنیا کے لیے ایک عظیم تریا کستان بن گیا۔ فَللَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَالِكَ

ىيە بېڭقىرى تارىخ اس است كەپىلەددىك - وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلاغَ وَآخِرُهُ عُوَالَاكَانِ الْحَدَّىُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

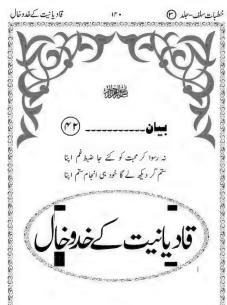

(بيان) نفرت مولاناسيد بدرعالم صاحب ميرشى مهاجريد في





آئ ایک شخص خود کوشن موثود کہتا ہے گر جناب محد رسول اللہ بھٹاکی حدیث بخاری وسلم میں موجود ہے کیے لوادر بچھ لوکہ سپائی اپنے نشان وردی وغیرہ سے بہتایا ناجا تاہے کسی سے بع چینے کی ضرورت ٹیمیں رہتی۔

ہاں اہاں اس سے بینہ بچو لیما کہ ہم سی کو مائے فہیں ،ہم مانے ہیں گراس کو جومطابق رمول اللہ ﷺ کے گا۔ قبل ازیں جو ٹی آتے رہےوہ پیدا شدہ خرائیوں کو دور کرنے آتے تھے ،اب جو دجال کے آنے کی خبر ہے تو اس کا استعمال کرنے کو پہلے اخیاء میں سے ایک آئے گالیتی حضرت بیسی اللہ ا

پیرا گراف از بیان حضرت مولا ناسید بدرعالم میرنشی مها جرمد فی

ٱلْحَمْدُ يِتَّلِهِ وَكَفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَّى ... أَمَّا تَعْدُ! تبط بمسنونه کے بعد!

ساہی اپنی ور دی سے پہنچانا جاتا ہے پہلے مولا نا مولوی محمد طبیب اور مولا نا مولوی محمد طاہر صاحبان نے تلاوت قرآن

كريم فرمائى ، بعد ازال فاضل مقرر نے آیت بَكْ نَقْنِهُ ثُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ [سورة انبياء: ١٨] يزهى اوركباكه مجھے افسوس ہے سامعين كى زبان اور ہے اور ميرى زبان

اور، جس سے اینامدعا حاضرین کے خاطرنشین کرنے سے قاصر ہوں کتاب'' انحام آتھ''

(مصنفه مرزاصاحب) کے متعلق میں آپ لوگوں کو پچھ سنا تا مگر وہ مصلحت انجمن کے

حضرات! آج ایک شخص خود کومیح موعود کہتا ہے مگر جناب محمد رسول 🕮 کی حدیث

بخاری ومسلم میں موجود ہے دیکھ لواور سمجھ لو کہ سیا ہی اینے نشان وردی وغی<del>رہ ہ</del>ے پہنچا نا جا تاہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

نزول عيسى عليهالسلام كامقصد

ہاں ہاں اس سے بیرنہ مجھ لیما کہ ہم سیح کو مانتے نہیں ، ہم مانتے ہیں گر اس کوجو

ر سے گا۔
د سے گا۔
د سے گا۔
د سے گا۔
د سے گا۔
اب و کیسے مرز اظام احمد صاحب اس حدیث کے کیا معنی کرتے ہیں۔ (ازالیہ
الادہام معند مرز اصاحب ۲۹۸)" ال بہد پڑے گا کے یہ متنی ہیں" ان کو کہدوے کہ مال
لئے لئے لئے لؤگ تھی حال کس ہے۔

صاحبان! کہا گیاہے کہ مال بہادینے کے معنی بکٹرت ٹرج کرنے کے ہیں۔ \* برن جسم

#### مرزا قادیانی کاقر آن کیاس دنت لاگ قرآن کوتول نین کریے؟

یں میں البتہ مرزا کا قرآن کوئی جہاں تک ہم کومعلوم ہے ہیروچٹم قبول کرتے ہیں ، البتہ مرزا کا قرآن کوئی مسلمان قبول ٹیس کرتا۔ خداشر مائے اس خار تکرایمان کو۔ اسٹر بھی قب میں جس حضر کیھیں نہیں میں سال علم سال

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ۔ کہ دوقض سمجی سیرٹیس ہوتے۔ طالب علم اور طالب دنیا ، عمر مرزا ہی اس کے خلاف میں فاضل مقرر نے یہاں ایک مثال بیان کی کہ کی شیز ادد و کھٹم تجوم چڑھا یا گیا جب شتم کرچکا تو احتماناً ایک آگھوٹھی ہاتھ میں رکھ کراس سے ی با بازی کا در بازی میں کیا ہے ، اس نے کہا چکی کا باٹ ، اب بیڈ زامو یہ کا بات کا بات کا بات کا بات کا بات کا اس کے بھاگیا کہ بتا و تو ہاتھ میں کیا ہے ، اس نے کہا چکی کا باٹ ، اب بیڈ زامو یے کی بات

پر چیف میں حربود وہ طفات کی جہ س سے بہانان پات ہو ہوں اور دیکھتا ہے تھا کہ ہے کہ بیمان بے چارہ مجری استاد کیا کرتا یہاں تو عشل کی ضرورت تھی اور دیکھتا ہے تھا کہ چگی کا یائے تھی میں آبھی سکتا ہے یائیس۔

قاد مانی کی شان رسالت میں گستاخی -

د حیال بزی قوت سے آئے گام دے زندہ کر دکھائے گا میں علیہ السلام کے وقت آئی

مل کیا جائے گا۔ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) یا در مکھود جال کا ناہے اور تھہارار ب کا نائیس۔ اور سننے امرز اجی از لہ او ہام ہے س ۲۸۸ میں کیا لکھتے ہیں دجال کی حقیقت ہی

كريم ﷺ پرٽيبل محلي اور خدا بية الارش كي'' وغير ووغير و۔ اب آپ لگ خود بى فيصلەكر سكتے بين كەمرزا بى بهتر چاسنے والے بين يا نجي كريم ﷺ ؟

مرزاکے بقول قوم انگریزی دجال ہے

اورسنومرزا تی قوم آگریز کو دجال بتاتیے میں گھریاد رکھو کہ دجال خدائی کا دگوی کرے گااور انگریز قوم نے خدائی کا دگوی خیین کیا ، ابتی مرزائی نے علاء اسلام کوترا می

میں سے سب سے کہتے ہیں کہ نیجی رکھ نگاہ

ا پٹی کوئی اس سے نہیں کہتا کہ کچھ تو کرحیا مرزا

اس کے بعد کہا کہ مجھے مرزا تی کے استعاد وں کا ڈریں رہتا ہے کہیں اس میں بھی استعادہ نہ ہوئیسیٰ جو دجال کو مارنے آیا وہ (مرزا) خوتو تو مرگیا مگر اس کا دجال ( تو م انگریز ) اب تک ہاتی ہے۔ شاید مرزا تی کی مراد ردحائی قتل جو یا خواب میں یا بلطور

ب تك بال يب مسايد مرزا من ل مراد روحان ال جو يا حواب من يا جور

طبات سلف-جلد 🕝

1.50

#### مرزاکے دعوی مسحیت کااصل سبب

صاحبان ایس بھی ایکسی کا منتظر ہوں جس کے بعد دینا بھر میں صرف اسلام کا سکہ باقی رسیّدگا۔ آیک بات کہتا ہوں جوئن کرصاحبز اور محمود اور مولوی کھی گیا گیا۔ ہوجا کلی ہے۔ وہ پر کسرز آرائی کرش اور کیج آئی واسطے ہے تنے کے رہند وسلم نصار کی سب ایک ہو کر بھی پر جس ہوجا کیں گے جائے ہور سول اللہ ﷺ نے تمام عرب کو کیسے ایک بنادیا ؟ فقط ایک دوکی

نیوت سے بگروہ خدا کے سیچ مرسل متصادر خدا کی مددان کے ہمراہ تھی۔ وہ بچکی کا کڑ کا تھا پاصوت ہادی 🌣 اک آواز میں ساری بستی جگادی

### دجال کے گدھے پرمرزاجی کی سواری

گر بیان کیا کہ مرزاتی نے سا ہوگا کد دجال آئے گا اس کا گدھا بھی ہوگا جس کے دونوں کا نوں بیس سرزائی کا دستان ہوگا ہوں کا نوں بیس سرزائی کا فاصلہ ہوتا ہے گر مرزادی نے بیشہ اور بل گاڑی کے کہ ما اسلام کا خاصلہ ہوتا ہے گر مرزادی نے بیشہ بتایا کہ کوئی رابل گاڑی گدھا ہے، ڈاک گاڑی ، یا پہنچرٹرین ، یا بالگاڑی گلاھا ہوتا ہے۔ کا کہ طابعہ وقت ہیں۔

ہیا کہ کوئی رابل گاڑی گدھا ہونے کے مرزاادوم زائی اس پرسوار ہوتے ہیں۔

# برمیدان کاسی کے مناسب شہسوار

مسلمانو! یا در کھوجب کوئی سرکش پیدا ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے ہی خدائے نجی مبعوث کیا ہے۔فرمون کے مقابلہ شن موٹی اور چجرہ آپ کاکٹری کا عصاء پید قصد سب کومعلوم ہے۔حضرت عیمی علیہ السلام کو بیسے پی مجھوات دیسے بھم خدا پر بھرے بنا کر اڑانا مبر دوں کوزندہ کر ناوغیرہ دلیک سرزائی کہتے ہیں کہ جو یہ کیکہ بھکم خدا مردے زندہ بات سلف - جلد ( ۱۳۲ ( بانیت کے قدو خال

تے تنجے وہ بےایمان ہے۔ ائی مرزا ہی! بے تنگ بےایمان ہے گرآپ کی شریعت کا نہ کہ شریعت مجمدی کا۔

، مارور میں مصل میں مرز ا کا خیال یا جوج ماجوج کے بارے میں مرز ا کا خیال

(حماسة البشر کاص ۱۸) میں مرزاتی لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا قصہ ہے گر

(عباسته اجتری ۱۳۱۷) شامرزای سخته بین ند یا بیون ۱۶ بون ۵ صدیب ان شهرول کو بچه پیمنین میلآسالفرش مرزارگی کوس چیز کا پیه تیس نگاه و کالعدم ہے۔ وَ کَاخِورُ دُحُواکَا اَن الْتَحَدُّدُ بِنْلِورَتِ الْعَلْمِیدُینَ





صفحة وہر سے باطل كو مثايا كس نے ؟ نوع انسال كوغلامى سے چيرايا كس نے ؟



(خطاب)

حضرت مولانا قاضي محمد زابد الحسيني رحمة الله عليه





ہمارےاس وطن میں انگریز نے دوسوسال حکومت کی ہے،اور بڑے جبر کے ساتھ حکومت کی ،اورالیلی تجاویز بروئے کارلائی گئیں کہ مسلمانوں کوعیسائی بنا دیا جائے ، مرتد کر دیا جائے تا کہ ہماری حکومت کامیاب ہوسکے۔

وه کیوں کامیاب نه ہوسکے؟ بیردینی مدارس ، بداسلامی مکاتب ، بیردینی کتابیں آڑے آئی ،انہوں نے مسلمانوں کے دل ود ماغ پر ایسا قبضہ کہا ہوا تھا کہ مسلمان گنبگارتو ہوسکتا ہے لیکن دین کوچھوڑ دے؟ بنہیں ہوسکتا۔

بيساري مختتين کس کي تھي؟ ان ديني مدارس کي تھيں ، ديني مڪاتب کي تھيں ، اور جارے جتنے علماء گذرے ہیں کوئی لوہارے ، کوئی تر کھان ہے ، کوئی بزارے ، سی کا کوئی پیشہ ہے کسی کا کوئی ، ہمارے امام ابو حذیفہ جن کے ہم مقلد ہیں آپ کیڑے کا کاروبار کرتے تھے،صابونی بہت بڑے عالم گزرے ہیں صابون بنا کر بیچتے تھے، لیکن ساتھ ہی دین کا کام بھی کرتے تھے،صابون بھی بک رہاہے، دین کا کام بھی ہور ہاہے،حلوائی ہے حلوہ بھی بیچا دین کا کا مبھی کیا، ہمارا دین اس طرح بھیلا ہے۔

يريكراف ازبيان حضرت مولانا قاضي محمد زابدالحسيني رحمة اللدعل

نطهات سلف-جلد (P)

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعُدُ! خطہ تمسنونہ کے بعد!

# و من اور د نیا

معزز حاضرین کرام!شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ قرآن مجید میں مذکورمندر حہ ذیل دُ عااتنی عظیم ہے کہ شارع الطبی اپنے اس کے پیڑھنے کا مطاف کے اندر جمراسود کے قریب پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

رَبَّنَا اللَّهُ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَاتِ النَّا،

اس سے ایک اور اہم چیز واضح ہوجاتی ہے کہ سلمان کاطفح نظر کیا ہونا جا ہے؟ کہ د نیا بھی اللہ کی مرضی کےمطابق گزار ہےاور قیامت بھی اللہ تعالی کی مرضی کےمطابق

د منی مدارس کا کردار

اب میں آپ کی خدمت میں پیءخش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی مملکت کے

جصول میں دینی مدارس کا کہا کردار ہوسکتا ہے؟

آپ جانے ہیں کہ جب کسی وطن کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ندہی بنیادوں پر کیونکد زیا میں ہرحکومت نظریاتی ہے۔

ېرانيان کاايک ظريد ہے: وَلِنُكُلَّ وِجْهَةٌ هُوْمُوَ لِيْهَا [سردائق ۱۳۸۰]

قر آن بیس آتا ہے ہرایک کا اپناا پنانظر یہ ہے دنیا بیس جتنی بھی مکتنیں قائم ہیں یا ہوتی رہتی ہیں یا ہوتی رہیں گی، سب ایک ندایک نظر ہے پر ہوتی ہیں، خواہ دونظر یہ آسائی ہو یاان انی ہو۔خدا کو ضداختے کا بھی تونظر یہ ہے نا؟ کوئی ندکوئی نظر یہ چیش کیا جاتا

سان ہویا اسان ہو حداد و درائے ہیں ہوئی۔ ہے۔ ہم اپنے دخن یا کستان کی مثال کے سکتے ہیں یا کستان کے حصول میں سب سے

ہم اسپنے دھن پاکستان کی مثال کے سکتے ہیں پاکستان کے حصول میں سب سے جو بنیاد ی وجہ ہے جس پر کا میا بی ہوئی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی کا فی ہے۔

#### اسلامي مدارس تحفظ كأسامان

اسلای حکومت کے مث جانے کے بعد مسلمانوں نے جو ترقی کی اپنے عددی امتیارے دہ اتی موڑ اقلیت تھی کہ دلئی تھتیم ہونا پڑ اتو اب سو چنا یہ ہے کہ جب اسلا کی حکومت بھی چنگی گئی کہ حکومت کوشش کرتی مسلمانوں کی تعداد بڑھائے بھی تو یدورمیان میں جو عرصہ کزرا ہے اس عرصہ عیں مسلمانوں کی تعداد کو کس نے بڑھایا ؟ کس نے مسلمانوں کا تحقظ کیا ؟ تو بھی کہنا پڑے گا کہ اسلاقی مدارس نے اگر بید مکا تب ندہ ہوتے،

بيەمساجدىنە ہونتىن ، بيەخانقا بىي نە مەوتتىن ، بيەدىن يۇھانے دالےنە موتەتە كىيا برصغير مىن

مىلمانوں كى تعداد بڑھ يىتى تتى ۔ اسلامى مدارس كى خدمات المرابعة الم المرابعة المرابع

الگ وظن دینا پڑاتو پہ تنداد دیونگئی کس نے بنائی ؟ انجی مدارس نے بنائی ہآخر دین کے پھیلا نے والے دین کوئٹو ظاکر نے والے تو پیدارس اور مکاتب میں تھے۔ مرب عرب دینا آپ کلئے مد تھیں دیں ہے ہیں ہم رقب سے کا عرف کر دیں ج

میرے عزیزد! آپ مکھے پڑھے دوست ہیں میں آپ ہے کیا عرض کروں؟ ہندوستان میں ایک ہزار سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس ایک ہزار سال کے عرصہ میں بڑے درسے کھلے۔ اور انگریز کے زمانہ میں تو پڑے دارس تقے مسب مکا تب کی شکل میں منتھ کی میں قرآن مجید بڑھایا جاتا تھ از جہدتو تیزیس تھا۔ کی

قرآن كاتر جمهسب سے پہلے شاہ ولى الله نے كيا

میں فقہ کی جند کتا ہیں تھیں ۔

ی ایش کا تر جمدسب سے پہلے شاہ ولی اللہ والوی نے کیا فق الرحمی کے نام سے، پہلیز جمدی خیری تفاقر آن شریف کا ، ناظرہ قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ یہ کی بہت بڑی چرچی ایک جزار سال تک برصفیر میں سلمانوں کی حکومت رہی اور اس عرصے شیں ایک جی انتظامی اوارہ قائم نیہ ہو کا جزسارے طوم وقون پڑھاتے ، مکا تب تھے،

ہدارت تتے، اپنی اپنی توعیت تھی لیکن جامع جسے کہتے بین وہ سرف دارالعلوم دیو بند تھا جس کوقائم ہوئے آج آپک سوسال سے زیادہ عرصہ واکمیا ہے۔

اس مدر سے میں جو تعلیم دی گئی بیاب بھی جو دی جاتی ہے بیہ جامع تعلیم ہے جیتنے ہمارے علوم اسلامیہ سرارے کے سارے پڑھائے جاتے ہیں تو اسلامی سلطنت کے چلے جانے کے بعد بھی دیں کوجس نے تحفوظ رکھا مسلمانوں کے مقید کے کوجس نے تحفوظ

رکھا ان کی اسلامیت کومحفوظ رکھا وہ دینی مدارس تنھے جن میں متاز ترین کا م جو ہے وہ ا

دارالعلوم ديو بند كائے۔

### دینی مدارس کااهتمام

حضرت نانوتوی کاارشادگرا می ہے کہ حکومت تو جا چکی اب مسلمانوں کے ایمان کا

تحفظ کیا جائے ، چنانچہ وہ تحفظ ہوا اور المحد لللہ بڑے اچھے طریقے پر ہوا اور پھران دینی مدارس ہے پھرآ گے چل کر جوعلاء کلے، سلحا نکلے، مناظر نکے اور اسی دینی مدرے کی ایک

شاخ دارالعلوم تفانیہ تھی ہے اب تقتیم کے لیے آپ حقرات نور و چیں کہ تقیم وطن کے پورا آرا اپ و ٹی مدارس چھوٹے چھوٹے نیہ ہوتے تو دو اوگ جو اپنی تالی بیاس بجھانے

بعدا کرائیے دیں مدارل چوہ ہے چوہ کے نہ ہوئے وہ ووب بواہل می بیا سبعت کے لیے ہندوستان جایا کرتے تھے اب تووہ آنا جانا ختم ہو چکا ہے بیددارالعلوم تھانیہ اس

برصغیر ہی شہیں بلکہ میں سجت موں کہ سازے عالم اسلامی میں ایک متناز حیثیت رکھتا ہے اس میں علوم کی تدریس ہے، علوم کا سجھانا ہے لکھتا لکھانا، ہرا متنار ہے ویٹی خدمت

ہے اس میں علوم کی تدریس ہے، علوم کا تھجانا ہے بلصنا للصانا، ہرا متبار ہے دیی خدمت ہور ہی ہے اور مدا تنابز اقومی پلیٹ فارم ہے اور میہ جینئے بڑے محسن ہیں استے بڑے محس سے بچر

کوئی نہیں ہیں،آپ سمجھیں۔ پیرین میں سے ا

# علاء قوم کے لیے بڑاسر مایہ چھوڑ کرجاتے ہیں

ایک بہت بڑا دنیا دارا آر دنیا سے جلاجا تا تا ہے توقو م کے لیے بھی ٹیس چھوڑ کر جاتا ، قوم کوکیا دے جاتا ہے؟ اگر کوٹھیاں بیل تو اس کی ایتی ہی بلیں بیل تو اس کی ایتی ، بینک میں پید ہے تو اس کا ایٹا ہے تو م کواس نے کیا دیا؟ یا اس طرح مختلف شیعے جو بیل ان

کے سربراہ اگر دنیا ہے جاتے ہیں توقع م کوکیا دے کرجاتے ہیں؟ مرب کم السال عبرے فراقی ہوں سے تاکم کر کرا ہے ہو

بہت کم ایسےلوگ ہیں جو ٹیراتی ادارے قائم کر کے جاتے ہیں جن سے قوم فائدہ

خطبات سلف-جلد ﴿ وَبِي مِدارَى كَاطْعَتِ معرف و معدود و و معدود ﴾ أشاقي سے کیلن بدلوگ ؟ مثلاً مولانا صاحب کوآب و کچه لیس - تمارے مولانا عموام تعلق ﴿

ا تھائی ہے بیکن میدلوگ ؟ مثلاً مولانا صاحب نوآپ دیاچہ میں۔ ہمارے مولانا عمیدا تھی : صاحب دامت برکاتھم کو آپ دیکے میں انہوں نے قوم کو کیا دیا ہے؟ کئی ادارے ، جوادے کئی ہزار مودن دیے، کئی ہزار خطیب دیے، کئی ہزار مدرس دیے، اور کئی ہزار

بخوادیے کی ہزار موڈن دیتے ، کی ہزار حطیب دیتے ، می ہزار مدر ک دیتے ، اور ی ہزار ہے کما بیس تصنیف ہور می ہیں ہوئی چل جا کی گی آئی تقیم بلڈنگیس قو م کو دیں اس میں کوئی شکٹیس کردینا میں اور کھی گئی دین کے کام جور ہے ہیں۔

ونیا کی بڑی یو نیورٹی

معقول تنخوا ہیں ہیں وظائف دیے جاتے ہیں ان کی سر پرتی حکومت کرتی ہے۔ کیکن دی نئی بارتیں جہ جار سر مان میں باتیں ان کا سر برتی کون کرتا سرکان

کین بید دینی مدارس بیرجو ہمارے دئن میں بیں ان کی سر پرتی کون کرتا ہے؟ ان مدارس کے مہم معترات آپ سے اور لوگوں سے پیسہ پیسے ٹی گرتے بیں اور اس پیسے کو اس ایما عداری اور ویانتداری کے ساتھ صرف کرتے بیس کہ مدارس بن جاتے ہیں ،

اس ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ مدارک بن جاتے ہیں کہ مساجد بن جاتی ہیں، مکاتب بن جاتے ہیں تو پیدارت پہلے ہی تتے اب بھی وہی کام کررہے ہیں جوکام استخیام دلن کے لیے ضروری ہیں۔

نظر سیجے کا تحفظ آگر کی اسلامی مملکت کا حصول ہوگیا۔ مثلاً پاکستان ہماراہ کئن ہے ہیہ اسلامی نظام کے نعرہ ہائے بلند کے تحت حاصل ہوگیا۔ اب اس وطن میں اگر بھائے اسلامی نظریات کے لاد دی نظام کا پر چار شروع ہوجائے تو اس وطن کا حاصل ہونا اور نہ ہونا برا برہوجائے گا۔

### اسپین کی حالت زار

اسین کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے ہے نیدیش آٹھ سوسال مسلمانوں نے حکومت کی۔ آٹھ سوسال ......عکومت کی مسلمانوں نے ......اب اتنا کچھے ہوا

ہے ہیجی شاہ فیعمل مرحوم کی کوشش تھی جواب بار آور ہوئی ہے کہ اپنین سے جولوگ تھا گے بتھے ان کوان کے خاندان والین الانے کی ادھاز سٹل گڑی ہے۔ سرسوں اضار میں

بھاگے متیحہ ان کوان کے خاند ان واپس لانے کی اجازت کی گئی ہے۔ یہ سوں اخبار ش نھا آٹھ سوسال تک جہاں حکومت کی اس کا ایساز وال جوا کہ سپانیہ میں آج سے تقریباً

پیاس سال پہلے بلکہ چالیس بلکہ تیس سال پہلے کی بات ہے کہ وہ لوگ پنیس کتے تھے سے مسال میں میں ایون کے مسال ایسکونا بھی ورمیتان کے بال میں برون کا

کہ بیں مسلمان ہوں اپنے آپ کو سلمان کہنا بھی جرم تھا، اب کچھ سال ہوئے ہیں کہ اسپین میں اسلام کو بیائی کے طور پرتسلیم کر لیا گیا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو سلمان کے تووہ

میں میں ہو ہوں۔ کو برکتا ہے یعنی جس ملک میں آٹھ سوسال مسلمانوں نے حکومت کی اس ملک میں اسلام کا نام لیا بھی جرم ہوگیا اور یہ تیچہ کیوں نقا ؟ وہاں مکا تیب اسلامی ٹینیں تیچے، مدارس

سلام کانا م لیماً ہی جرم ہوکیااور پیٹیجہ یوں کھا؟ وہاں مکا تب اسلا ی بی*ن سھے، مدار آ* بین <u>ستھ</u>ے

#### مدارس ومكاتب كاانهم كردار

ہمارے اس وطن میں انگریز نے دوسوسال حکومت کی ہےا درد ہ حکومت ایسے کی ہے کہ بڑے جبر کے ساتھ حکومت کی اورا ایس تجا دیز بروئے کا روائی گئیں کہ مسلمانوں کو

ہے دیر سے بیرے مواقع و سان دوران جوریر بریت موروں میں مد سے مرت کا میاب ہوئیک وہ کیوں عیمانی بنا دیا جائے مرتد کردیا جائے تا کہ ہماری حکومت کامیاب ہوئیک وہ کیوں کامیاب ندہو تیک؟

. بید بنی مدارس ، بیداسلامی مکاتب ، بید دین کتابیس آثرے آئیں ۔انہوں نے ان سے است بنا نور ساتات است میا ان کا محقق میسک اسکوں میں۔

مسلمانوں کے دل اور دماغ پر ایسا قبضہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان گنا ہگارتو ہوسکا ہے کین دین کو چھوڑ دے؟ بیڈبیں ہوسکتا ہم خواہ گناہ گار ہیں گر ایک گناہ گار مسلمان بھی بیڈبیں برداشت کرسکتا کہ اے کہا جائے کہ تو غیر مسلم ہے ایک انسان سے عقیدے کے خلاف کوئی ہات کی

راس الماساليان لا الماس كالماس الماس الماس

جائے تو دو ہرگز گوار اُٹین کرسکا۔ بیرساری کی ساری محنتیں کس کی تھیں؟ ان دینی ھارت کی تھیں دین مکانسے کچھیں۔

دین اور د نیاا لگ الگنهیں ہیں

یہ ہمارے ذہن شرہ ہے ہی ڈال دیا گیا ہے کدوین اور دنیا الگ الگ ہوتے بیں ای سے میں نے قر آن جکیم کی ٹول بالا آیت پڑھی ہے دنیا اور دین الگ الگ شینے بین پرغلا بات ہے دین اور دنیا ایک بی چیز ہے دوٹوں ایک گاڑی کے پہیچ بین اور یکی

بات امام الانبياء كن ما ندتك بهي تقعي بعد شن اب محل بهم . بات امام الانبياء كن ما ندتك بهي تقعي بعد شن اب محل بهم . صحابه كرام هذه الكروه صوفي يشع ، مها لك شقع ، دات كوالله تعالى كي عمادت ميس

ستحایہ برام ھھا امروہ سوی سے بہتر الک سے بارات والد معن کی حاجات ہے۔ گور ہے تیج دون میں وہ جہاد کرتے تھے۔اگروہ کابد تھے تو ساتھ ہی وہ مہلغ بھی تھے۔ اگر مبلغ تھے تو ساتھ ہی ہانی بھی تھے لین سارے صفات سحابہ گرام ہیں تھے۔ تبھی تو

اسلام پھیلاورندتو آپ پڑھے لکھےدوست ہیں جھیجاب آتا ہے آپ دیکے لیس کوئی بھی الیسا نظر میہ ہے بھیے بتا تکس جودس سال میں پھیلا ہوادرایسا پھیلا ہوکداؤوام عالم پر چھاجائے۔ یہ اشتر اکیت کو آپ دیکھیس ، مارکس نے اس کی بنیاد رکھی لیٹن نے اسے پھر

۔ پروان چڑھا یا۔اور پھراس نے اپنے پتے شاخیں نکالی ہوں ۔ تقریباً سوسال کے عرصہ میں اس نظر ہے کو پھیلا نے کے لیے کوشش کی گئی۔

می زندگی کے تیرہ سال می زندگی کے تیرہ سال

کین امام الانیماء ﷺ ، جب آپ ﷺ کی عمر چاکس سال ہے۔ آپ ﷺ نے دعوت نبوت کا من جانب اللہ اعلان فر مایا کہ آپ ﷺ اللہ کے بی بین تیر وسال تک مکمہ سمرمہ میں رہے اور وہ زندگی ہے جو سرکی زندگی ہے مشقت کی زندگی ہے، کوئی وہال کام نیس ہور کا سواے عقیدے کی اصلاح کے تیرہ سال تک لَا اِللّٰہِ اِلّٰہِ اللّٰہُ مُحَدِّمٌ ۖ ﴿ \* وَوَانْ اللّٰهِ مِن اِنَ عَقِيدِ عَلَى اصلاح کے تیرہ سال تک لَا اِللّٰہِ اِلّٰہِ اللّٰهُ مُحَدِّمٌ ۗ ﴿

رَّسُوْلُ اللَّهِ پِرُّ ها يا كەعقىدە پختە موجائے۔ قىدەگى سىسىسى

# مدنی زندگی کے دس سال

چردن سال کے عرصہ میں ۵ سارجنگیں لایں نی کریے ﷺ نے چھوٹی بڑی ملا کر ۳ سرجنگیں توسال میں کتنی ہو کئیں؟ چارتو سال میں جنگیں ہو کئی جس ایک دنیا کے ظلیم ترین انسان کوسال میں چارد فدیر خت جنگیں لائی چرین تو بتا ہے کہ دو کا میاب ہوگا کہ

نا كام دوگا بقا برتونا كام دونا چا ہيے۔

کین اس دن سال کے عرصے کے بعد جب امام الانبیاء بھا اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وں لاکھ مرفع ممل کے آپ تھا انک بین آپ تھی کی تھومت وں لاکھ مربع میں تک ہے ۔ تو اگر صور تھا اس دنیا کے سامنے یا جس طرح ہمارے ذہن میں

ایک تصور ہے کہ بیتون کیا ہے؟ کہ دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہوجانا ہو چگر د تل الکھ مربع میل تو کیا ایک میل بھی نہ لیتے ۔

اسلام دونوں چیزوں کوئی کرتا ہے۔ دین کوئی اور دنیا کوئی قر آن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ندمت کی ان لوگوں کی جو فقط دنیا مانگتے میں فرمایا میں تو دین جی دے سکتا

ہوں۔ آخرت بھی دیے سکتا ہوں۔ دونوں دے سکتا ہوں۔ تو دونوں دین ہیں۔ پر

### سلاطين امت كى تاريخ

ہارے گذشتہ ملاطین کی تاریخ آپ دیکے اس ۔اس برصغیر میں فرق میر قرآن کا حافظ تھا علا وَالدین خلبی قرآن کا حافظ تھا اورنگ زیب قرآن کا حافظ تھا، عالم تھا، اس کےعلاوہ مچھ کئی ملاطین گذرے ہیں تیورخود پئیرکرسنا تھا مناظر سے اور بیٹ جو تا تھا۔

%O\$%A6\$4O91%A6\$4O2%A6\$001%A6\$19O\$%A6\$19O\$?A6\$4O

میرے وطن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی کہا گیا کہ تی آگردین کی طرف آئے تو دنیا تھیں سلے گی آگردنیا کی طرف آئے تو

دین نبیں ملے گانمیں بڑی کمی فہرست ہے ہمارے پاس۔ اس میں اسٹان کا سے استان کا میں اسٹان کا میں

ہمارے اسلاف گونا گوں صفات کے حامل تھے ایک طرف وہ نسف ہیں ایک طرف وہ صافق صدیث ہیں۔ ایک طرف وہ عابد ہیں۔

بیک رحنده من بین بین (حدود مسلفه بین ایک طرف ده بهت بزے صناع بین ایک طرف ده بهت بزے صناع بین

۔ ایمن رشونلسف ہے۔ بہت پڑ اقلسفی گذراہے جے یورپ بھی مانتا ہے۔ اتنا پڑ افتیہ ہے ۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے" ہدایۃ المجمد" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہاں پڑی ہوگی۔ لیتنی شاہب میں جوانسکا فات ہیں ۔ بہت ہی اہم موضوع ہے ۔ ایک مسئلے میں کیستے قول ہیں۔ شائر کو اُس ہے ہے۔ اس میں کتنے اقوال ہیں۔

امام ما لکنٹر مائے بین کرسرارے سرکا کے کرد۔امام شافیخر مائے بین کہ دو تین بال موں سے بھی ٹیر ہے۔ ہمارے امام ابو حند پڑ مائے بین کدمر کے جو بیتے مصے کاس کرد۔ • فال

ا بن رشد فلسفی ہے اور بہت بڑا فقتہ بھی میں ایک مثال دیتا ہوں این رشد یہ ''ہوارہ کا کھید'' کی دوجلوں میں دہ

یس ایک مثال دیتا جوں این رشد نے ''بدایید انجید'' کی دو جلدوں میں وہ سارے مسائل جمع کردیے بین جن میں انکسکااختلاف ہے۔ تواتنا بڑاعالم ہوگانا؟ ایک طرف تو دوقلف ہے اورا یک طرف وہ انتا بڑافتیہ ہے۔ پھراس کو موظامام مالک پوری

\$?&@\$?&6\$\$\$@@\${&6\$\$\$@\$?\$@\$\$\$@\$\$\$\$@@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$\$

زبانی یاد ہے۔ ہمارے ہاں ایک و بی کتاب ہے حدیث کی مؤطا امام ما لک این رشرکو پوری مؤطا امام ما لک زبانی یاد ہے۔ بیرتین شاکس میں اس کے خدمت بیس عرض کررہا

پ مول کدہمارے ہاں جواجنگاف رکھا گیا پیکوئی پالیسی تھی کسی کی کدان کوآلیس میں شد ملنے دیاجائے۔ بید بالکل غلا ہے۔

یاجائے۔ یہ ہاں علا ہے۔ شیخ الہنداور علی گڑھ

مارے شیخ البندر حمد الله علیہ سولانا محمود حسن اسیر مالٹا۔ جب وہ مالٹا ہے واپس تشریف لائے توخل گڑھ تشریف لیے گئے اور وہاں جو خطید دیاوہ چھپا ہوا موجود ہے۔ آپ نے اس خطیب میں فرمایل کے تمہارے پاس اس کیے حاضر ہوا ہوں کہ شاید

میرے درد کے شخوار بہلبت و بنی مداری کے تم میں زیادہ بین تو انہوں نے ویسے ہی بات نمیں کی کہ میدو ہی او ٹیورٹی کلی گڑھ ہے کہ جس کو غیر اسلامی طاقتیں دور کررہی ہیں اسے قریب لا یا جائے کیونکہ ہم سب آپس میں کلمہ پڑھنے والے بین جناب مجدر سول

اللہ ﷺ ہم دونوں اسلام کی طاقتیں ہیں اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ کا وجود ہوا۔ آپؓ کا مقصد بہتھا کردونوں مدارس کے امتزاج ہے۔ ایک بہت اچھاذ بن پیدا ہو۔

حضرت لا موري كي وسيع النظر في

اس کے میرے دوشتو اور میرے نواج روادین عمل مسلمان سارے کے سارے شریک ہیں۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں کوئی کس رنگ میں ہیں کوئی کس رنگ میں ہیں۔ سپائی سب ہیں۔ ہمارے اس دور حاضر کے امام اولیا مہولا نااحموفی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھاوا تعدیبے میں عرض کردول۔

؛ ڈاکٹر سیدعبداللہ کوآپ سب حضرات جانتے ہوں گے اللہ انہیں سلامت رکھے دینی مدارس کی عظمت بہت ہی اچھے آ دمی ہیں بہت بڑے ادیب ہیں بیدحفزت لا ہورٹن کے شاگر دہیں بیرایک جماعت بقمي جس ميں علامه علا والدين صديقي ايوانحين على ندوى ، قاري مجمه طيب ، وارالعلوم وبوبند كحمهتم ڈاكٹر سيدعبدالله صاحب بيسارے حضرات ہم سبق تتھے لا مور میں۔ ڈاکٹر صاحب نے خود بدوا قعد کھاا خباروں میں جیپ چکا ہے کہ میں حضرت کے پاس جب پڑھا کرتا تھا تو ان کی صحبت کا مجھ پر اٹر تھا کہ میں نے واڑھی چھوڑی ہوئی تھی جتنا زمانہ میں ان کے بیاس رہا۔ یا آنا جانا رہا تو میری واڑھی تھی بعد میں کچھ اليے واقعات ہوئے انسان ہیں ، ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بیرکوئی اتنی بڑی ہات نہیں تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے واڑھی صفا کردی۔ مال اتارویئے'' فارغ البال'' ہوگیا تو مجھے اب تجاب آتا تھا کہ میرے شنخ ،میرے استاذ مجھے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تو پر وفیسر ہوگیا اور ڈینٹل کالج کا تو اب اس نے بیکام کیا؟ اتفاق کی بات ہوگی کہ ایک شادی میں حضرت مولا نا بھی تشریف لا نے اور میں بھی وہاں م*دعو*تھا میں مولانا سے حیب کر پیچھے کی طرف بیٹھ گیا۔

علمی رشته بهت برا ارشته ہے

بہ علمی جورشتہ ہے نا؟ بہتو بہت بڑا ہے اور پدیش طاقتوں نے اسے لڑانے کی کوشش کی ہےتو استاد اور شاگر دمیں ایک رشتہ تھا اور میرے دوستو اور عزیز ویہ آپ کو وین مدارس میں ملے گا اور کسی جگہ نہیں ملتا۔ ہوتا ہے گر ملتا کم ہے۔ ہوتا ہے وہاں بھی ، کسی جگہ کوئی سیمینار ہوا۔ پچھلے دنوں (غالباًاسلام آباد میں ) نٹیصدی کےاستقبال کے سلسلہ میں ، تو اس میں برصغیر کے سارے دانشورا کھٹے ہوئے باہر ہے بھی آئے ہتھے بھارت سے بھی آئے تھے۔ ہمارے صدر بھی ایک اجتماع میں آئے ، ایک نشست میں ، توسب ہے بہلے آپ ملے مصافحہ کیا ۔۔۔۔لیکن ایک شخص بتھے جن کو آپ نے گلے لگایا۔

رت ملف جلد 🥝 ۱۹۰ و ی مدارس کی عظمت معرف موجود دور موجود

معانقہ کیا، اور کا فی دیر تک ان ہے ہا تیں کرتے رہے اور ان کودگوت وی کہ میرے معانقہ کیا، اور کا فی دیر تک ان ہے ہا تیں کرتے رہے اور ان کودگوت وی کہ میرے

پاس بوصدارتی محل ہے اس میں آپ آیا م کریں۔ تروه کون متھے جنہیں سینے سے لگایا؟ مولانا اجم سعیدصا حب اکبرآبادی فاضل ریو بند دلی میں آپ پڑھتے تھے ان کے پاس

کلاس ہوتی تھی ، بھریہاں پڑھاان کا احرّ ام کیا ،معانقہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ میرے یاس قیام کریں۔ بیاستادشا گردی کا دشتہ اسلام ہی سکھا تا ہے۔

### تم بےوردی ہومیں باور دی

۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس تجلس شادی میں تشریف لاتے تو ڈاکٹر سید عیراللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے جیسے کرمیشا تھا۔

ان مولوں کی با سمان بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ بہت انتصاد اس ہوئے ہیں گا۔ فرما پایٹیا: آپ بھی اسلام کے سپائی بیں۔ شر بھی اسلام کا سپائی ہوئ تم ہے وردی ہو اور شرم باوردی ہوں بین ہم دونو ن اسلام کے سپائی۔

دیکھا جوڑا تا ہی ' تو آر توٹیل نا ؟ اگر ندر کھتے اور فرماتے عبداللہ شاہ دیسے جاء ، دفع ہوجا دیتم نے داڑ کی منڈواڈالی وغیرہ لیکن ٹیل اٹھ کر ان کے پاس خورتشریف لے گئے ، پاس جا کر ٹیٹھے اور فرمایا بیٹا تجھے شرمانے کی کیابات ہے ہے تھم بھی اسلام کے

سپائی ہو، شن بھی اسلام کا سپائی ہول۔ بیس باوردی ہول تم بے وردی ہو ..... خدام الدین میں بیدوا قعد چھپاہے .......کتابر افل خدہے۔

جهار سے اسلاف نے د نیوی شعبول کے ساتھ دین کا کام کیا ہے تو محر معرات! ہم سہ الحد لله سلمان بین آب یا کتان گور منت کے

بات سلف - جلد ( ۱۲۱ و نیم دارس کی عظمت معرف میرود ( ۱۲۵ و میرود ( ۱۲۵ و میرود ( ۱۲۵ و میرود) و میرود ( ۱۲۵ و میرود)

سر برآوردہ اٹل کا رہیں ، آپ کو دین مدارس کا دورہ کے لیے شخب کیا گیا ہے آپ کی صلاحتیں ہیں وہ بچی سلم ہیں ۔ اگر آپ کے اندرو بی صلاحتین نیا دہ اجا گر بھول گی تو ان کا نائدہ آپ کو لیے گا ادر آپ کے ہاتھوں کو ملے گا جہاں آپ جا کیں گے وہاں فائدہ

یوپ ہمر معمار میں تفاعلے دور کا ہر تا جر بھی تھا۔ سلٹے تھا، تکیم مسلٹے بھی تھا، اور حکیم بھی تھا۔ ہمر معمار معمار تھی تھا اور شیلٹ مجبی تھا۔ یہ ہمارے جیسے تعلا وگز رے بایل کوئی لو ہار ہے کوئی تر کھاں ہے کوئی بڑ از ہے کہ کا کوئی چیشہ ہے کہ کا کوئی ہمارے امام ابو صنیفہ جس کے ہم

سر ھان ہے ہوں کہ اور ہے وہ وی چیزہ ہے وہ وی عدرے ہے۔ مقلد ایں آپ کیڑے کا کا روہا رکرتے تھے۔ اور صابو نی بہت بڑے عالم آز رہے این صابوں بنا کریچئے تھے۔ کین ساتھ ہی دین کا کا م بھی کرتے تھے۔صابون بھی بک رہا

ہے دین کا کا م بھی ہور ہا ہے۔ حلوائی ہے، حلو بھی بیچا اور دین کا کا م بھی کیا۔ میرا مقصد کہنے گا یہ ہے کہ ہمارادین جو کھیلا ہے اس طرح کھیلا ہے۔

> <u>بہتصورغیراسلامی ہے</u> نصورغیراسلامی ہے دن

-1824

پی تصورتو غیر اسلامی ہے کد و بن اور دنیا الگ الگ بیں ۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کا کام کرتا ہے۔ دنیا کا کام کرتا ہے۔ دنیا کا کام کرتا ہے۔ دنیا کا کام کمبن کرتا ۔ ای طرح شود بیل ۔ ہمارے بال پیشن ہے ہمارے بالانوسلغ بھی کا کام کمبن کرتا ۔ ہمارے بالد مسلح پر بینے کرتوارت بھی کر ماسکتا ہے۔ مسلح پر بینے کرتوارت بھی کر کرتا ہے۔ مسلح پر بینے کرتوارت بھی کر مرتز جد بھی سیار کرسکتا ہے۔ مسلح پر بینے کرتو کہاں اور بندوق بھی تیار کرسکتا ہے۔ مسلح پر بینے کروہ ترجمہ بھی پی طاق کا کو کہا گاگ کے دور اور فیا کا کو کی الگ تصور ہے بی تین میں تیو بدیش میں جو بدیش میں تو بدیش میں حکومتوں کا ال دور الگ الگ کردو۔

قطبِ الدين بختيار كاكنُّ كا جنازه بإدشاه نے پڑھايا

مش الدین آنش رحمۃ اللہ علیہ خاعدان غلامان کے ایک باوشاہ گزرے ہیں آپ جائے تن ہیں ۔خواج قطب الدین مختار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں گزرے

ہیں وفات سے قبل خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے خدام کواپنے ۔ جنازہ پڑھانے والے فیض کے متعلق وصیت فمر ہائی کدکون سافتی جنازہ پڑھا گے۔

.ہ پڑھانے والے س کے ملی وصیت میں ندون ساس جبارہ پڑھائے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا اسلامی مملکت اکتش کی حکومت ولی کا

جناز ہ ، صلحا، اقتیاء صوفیاء اور علاء سب جمع ہیں تو اس وقت لا وَ ڈائٹیکر نہیں ہتے سلطان مثم الدین انتش بھی چھلے صف میں کھڑے ہیں، یو چھا جناز ہ میں کیادیہ ہے؟

تخت شاہی پر بھی کامل درجہ کا تقویٰ م

عرض کیا گیا کہ خواجہ بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فر مائی ہے کہ میر اجناز ہ وہ خض پڑھائے جس میں بیصفات ہوں۔

> نمبرایک آج تک تبجد کی نماز قضانه ہوئی ہو۔ نمبر دوایتی ہوی کےعلاوہ کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔

> مېردوا پې بيوې نے علاوه کې نے ساتھ سی نه ہو۔ نمبر تين عصر کي سنتين کبھی نہ چھوٹی ہوں۔

اشنے اسنے علما وموجود ہیں مگر کسی کی ہمت میس پر ٹی کہ آگے بڑھے۔آپ نے تاریخ میں بیدوا قعد پڑھا ہوگا کہ سلطان مش الدین انتش نے حضرت بختیار کا کی رحمتہ

۔ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہمارے سلاطین بیک وقت دنیا کے حکمراں بھی تھے اور ساتھ ہی تاتھ کیا کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے۔

توعرض کرنے کا مقصد صرف پیہے کہ ہم میں اختلاف پیدا کیا گیا کہ ایک طرف

ر اور دوسری طرف ملاہوں عالانکہ ہم سب مسلمان ہیں اسلام پیسکھا تاہے ،

دې پدارل کې عظمت

میرے دوستو کہ اگرایک ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہو۔ادر مبلغ بھی ہواگرایک مولوی ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہوسکتا ہے اگر یہ اختلاف ختم ہوجائے تو ہم سب مل کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔

علما نجمونه ببنين

یہ بڑی خوثی کا مقام ہے کہ ہماری حکومت نے بیمنصوبہ بنایا کہ آپ جیسے حضرات کوکہا گیا کہ آپ دینی مدارس میں بھی جائیں۔ وہاں جا کرطلباء کو دیکھیں۔ دینی ماحول میں کچھ وقت گزاریں ۔ دیکھا آب نے کتنا پڑا یہ ادارہ ہے ۔ کوئی بھی اس کامتقل ذرایعهآمدنی نبیس ہے میرایراناتعلق ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہےان کی کوئی آمدنی نہیں ہے مستقل آج ہے یہ نہیں کل ہے کہ تو کلاعلی اللہ کام چل رہا ہے ، پھرآپ د کیجتے ہیں کہ زمین پر بیٹے کر پی طلباء وعلماء پڑھ رہے ہیں خالص دینی ماحول ہے جو ماضی کی شا ندار روایات کی یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کوبھی مزیدتر قی عطافر مائے ۔اور ويگرديني مدارس کوبھي دين کي خدمت کي تو فيق عطافر مائے ۔ آپ حضرات کوبھي اپنے فضل ہے نوازے اور حکومت کے ہرشعبہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی صحیح مقام دینے کی توفیق عطافر مائے تا کہ ہمارا بدایک ایک عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



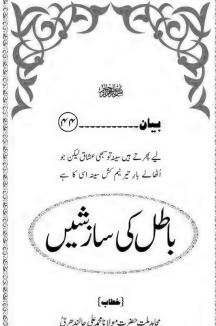

لیے پھرتے ہیں سینہ تو سبھی عشاق لیکن جو اُٹھالے بار تیریم کش سینہ ای کا ہے



{خطاب}

مجامد ملت حضرت مولا نامجم على حالندهريُّ

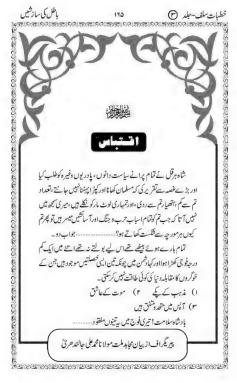

ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ وَكُفِّي وَ سَلَا مُّ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى ... أَمَّا نَعْدُ! خط نمسنونه کرلعد!

### حضور ﷺ نے تر کہ میں دو چیز بی چھوڑی

حضور 🕮 نے فر ماما کہ دو چیز س تر کہ میں چھوڑ کر جاریا ہوں قر آن وسنت جماری بنیادی دین کی کتاب قرآن مجید ہے۔اس کی مجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ مثللے سمجھوا گرکوئی کمہار برتن بنانارنگ سازرنگ کرنا تھام تھامت کرنا نہ سکھائے بلک عمل کر کے بتلائے بغیر نائی صاحب یہ کہہ دیں کہ لوہا ہوگا پیچھے کنزی لگی ہوئی ہوگی مازار ہے لے کرتر چھا کر کے چلانا تو دنیا کا کوئی انسان محامت نہیں کرسکتا۔اورا گر کی تو کسی کے سر کی خیر نہیں۔

ایسے ہی کا شنکار بیلوں اور ہل کی تفصیل بتلائے خود چلا کرنہ سمجھائے تو ان شا ءاللہ کرہ ارضی کا کوئی انسان بل نہیں جلائے گا اگر جلا یا تیل ختم کر کے رکھ دیے گا۔ قرآن فہی کے لیے سنت رسول کی ضرورت

ماطل کی سازشیں اليسے ہى درزى اگرز بانى كہدوے كيڑااس طرح كا ٹوتوكوٹ فمين بنيان ہے گى دنيا کاایک انسان بھی قمیض نہیں بناسکے گا گر بنا بھی لباتو کیڑ اہر مادکر کے غارت کردیے گا۔ جب دنیا کا کوئی فن بغیرعمل دیکھتے بھے میں نہیں آسکتا تو دین کی بیرکتاب قر آن حکیم بغیر سنت رسول 🛍 کے کیونکر سمجھ میں آسکتی ہے۔جنہوں نے قر آن کو پکڑ انگر سنت رسول 🥮 کوچھوڑاوہ گمراہ ہو گئے صحابہ کرام 🚓 نے رسول اللہ کھیومگل کرتے ہوئے ویکھا مارے یاس علم فن حدیث کے ذریعہ آپ کا طریقہ اور سنت پیچی ہم نے حضور اللہ ویکھانہیں ہے۔ قرآن وحدیث: الله کاراشا دہونے میں کوئی فرق نہیں صرف پیفرق ہے کیقرآن الله كا كلام بهاورجديث تحكم الله كالمركلام رسول الله 🕮 كا 🗕 وماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ـ [سورة فجم] یغام رسانی کے دوطریقے اگراستادشا گردکو پیغام دے کر بیمیرے گھر پہنچادوتو پیغام رسانی کے دوطریقے ہیں۔ ا) بعیندالفاظفل کرے۔ ۲) الفاظ کا لحاظ کئے بغیر پیغام پہنچادے کہ شلا کہا میرے گھر کہ آؤایک مہمان کا کھانا بھیج دو،اگریمی لفظ نقل کریتو بعینہ وہی پیغام پہنچادیا۔ای طرح حضور 🕮 وہی الفاظفل كرين توقر آن ليكن پنجبرالله كے پيغام كواگرايينے الفاظ ميں پہنچادين توحديث شریعت کے براہین و دلائل ہونے میں قرآن کو اولیت اور حدیث رسول کو دومرا درجہ حاصل ہے آخصرت ﷺنے اگر دین کی کوئی بات قر آن کی آیت پڑھ کر

دو سرا درجہ حاس ہے احصرت میں ہے اگر دین کی لوگی بات فر ان کی ایت پڑھر کی بتائی یا اپنے گفتوں میں بتائی دین کی جمت ہونے میں دونوں برابر ہوں گے جب معتبری باطل کی سازشیں

حضور 🥮 ہے سن لیا تو دونوں کو ماننا مساوی طور پر فرض ہو گیا دونوں کا انکار بھی

مساوی طور پر کفرقر اریائے گا قطعیت میں دونوں برابر ہوں گے دونوں میں کسی کا تھی انکار کیا تو ہرابر کا کفر ہوگا۔

فرق صرف اتناہے کہ جب زمانہ بہت گزر گیا تو قرآن کے پینچنے کا راست قطعی

صدیث کے پینچنے کا راستہ قطعی نہیں رہا۔اس لیے قطعیت میں فرق آ گیا قر آن کی طرح حدیث کو ماننافرض ہے کیونکہ قرآن کوائز تے ہم نے خود کیصانہیں بلکہ حدیث کی طرح حضور 🕮 ہی ہے سنا ہے۔

### قدوسي صفت صحابه

حضور الله في ايك كافر كا قرض ويناتفا-اس في ما نكا-آب في فرمايا مين اوا

کر چکا ہوں تو دوسری دفعہ مانگتا ہے اس نے کہا نبی ہوکر کہتا ہے دے چکا ہوں تو

ایک صحابی کھڑے ہو کرعرض کرنے گئے میں گواہ ہوں۔

آب نے سوچ کرفر مایا تواس وقت موجودنہیں تھا۔

ال نے کہا میں موجود نہیں تھا۔

آب السيخ نے فرمایا گواہي کيوں دے رہے ہو؟

اس نے عرض کی میں نے قر آن اتر تے بھی نہیں دیکھااور آپ 🕮 کی زبان پر اعتماد کرکے گواہی دے رہا ہوں۔

سجان الله! كتنامضبوط اورمستحكم إيمان تفاكه يغمبر كي طرف سيح مات كي نسبت بوگئ اس پر بھی گواہی وے رہے ہیں کیاان قدری صفت صحابہ کرام ﷺ جیباو فاشعار انسان

دنیا پیش کرسکتی ہے۔

حضور ﷺ نے اسے اس تصدیق و گواہی پر انعام دیا اور فرمایا کہ یوں شہادت دو

آ دمیوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی لیکن جس گواہی کی نسبت تیری طرف ہوجائے گی۔ اس میں دو کی بچائے ایک کی گواہی بھی معتبر ہوگی۔

## قصروكسري كي تشكست

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں دو بڑی سلطنتیں تھیں ایک ایرانیوں کی اور دوسری رومیوں کی آ دھی ونیا کی حکومتیں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں باقی دوسروں کے ساتھ

تھیں جیسے آج کل دو پڑے بلاک ہیں امریکہ کا اور روس کا۔ جب مسلمانوں کے مقابلہ میں دونوں کوشکست ہوئی تو آنحضرت نے تسلی دی

اذَا هَلَكَ كِسًا ي فَلا كِسًا ي يَعُدَةً \_

کہ جب کسر کی ہلاک ہوگیا پھر کوئی دوسر اکسر کی نہیں اور رجب قیصر ہلاک ہوگیا۔ پچركوئى قيصر نه ہوگاان دونو ں حکومتوں پرمسلمانوں نے قبضہ کیااور فتح كرليا۔

### مسلمان اقليت مين غالب

تمام مما لک کے عیسائوں نے ایک مشتر کہ فوج بنا کرایک کی کمان میں دے کر مشتر كەلزانى كزى اس ميس مسلمان ۵ ۳ رېزاراورعيسانى ڈيز ھالا كەفورج تقى \_

پہلے مور چہ میں عنسان کی جنگ جوساٹھ ہزارفوج تھی بادشاہ عنسان خود کمان کررہا تھامسلمان کل اس کے نصف تتھے مسلمانوں نے کہا کہ کچھ ریز ربھی چھوڑ دو جنانحہ ساٹھھ

مىلمان ساٹھە بزارعیسائنوں ہےلڑے۔توفتح ہوئی۔ساٹھمسلمان ساٹھہ بزارعیسائنوں

# شاه هرقل کااینی فوج پرغص<u>ه</u>



تو جب تک ملمان تو م میں بیرتین چیزیں رئیں گی دہ جینتے اور جینتے ہی جا گیں ! گےاس عظیم ما کا کی کے بعد انہوں نے ملمانوں میں افتر اق وانتشار بر پا کر کے ملت ! اسلامہ کی وصدت کو مارہ مارہ کرنے کی بنا در کھوری۔

پین دخت دیا دی رہے ہیں۔ عبداللہ این ساءای سازش کاثمرہ ہے اس کی تاریخ پڑھ لیا۔

میراندان با با ای طرح آج سازش کی کداسلام کے خلاف کھنے سے مسلمان

اسلام نیس چھوڑ تا نداعتراض کرنے سے کیونکہ شروع شروع میں انہوں نے اعتراض کے چھوات اور مدود ریر، کا فروشرک کے ابدالاً بادجہنم میں رہنے پر بھی اعتراض کیا جن

سے بوات اور حدود پری میرو سرا سے ابدالا باد میں سب پرین میر اس میں اس کے علماء نے وندان شکن جوابات دیئے۔

ان میں مرفہرست ججۃ الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا تھرقاسم نا نوتو ی پرایک انگریز نے اعتراض کیا کہ اسلام کا ابدالاً بادجہُم کا ضابطہ مراسر قلم ہے ہیے بھی ہے

پہیں اور سے میں میں میں میں میں اس میں ہوئی ہوئی ہے۔ ''تازہ کومز اوینے کی طرح ظلم ہے۔ کیونکہ جس نے گفر یا شرک کا ارتکاب کیا ہوگا اس کے شرک وکفر کی مقدار مقررے کیونکہ ناپائتی میں تو کوئی جرم ندھا۔ یہ حصہ عرکا یا کیزہ فقا۔

سرک و همری مقدار مطرر به یونکه نابای بیره و ماهد به بیره میراد. ایک انگریز کا اعتراض اور حضرت نا نوتوی کا جواب

حصرت نا لوتوی گئے جماب دیا کہ چورجب چوری کرتا ہے تو دیا کی عدالتیں سزا میں چوری کا ٹائم ٹین دیکھٹیں کہ دونت کم قباتو سزا کم اورا گرزیا دوونت لگا تو چوری کی سزا میں جوری کا سائم ٹین دیکھٹیں کہ دونت کم قباتو سزا کم اورا گرزیا دوونت لگا تو چوری کی سزا

زیادہ برنز کا ماروقت کی کی بیشی پرٹیس بلکہ مالیت کی کی بیشی پر سے، ایسے می اللہ کی جس مفت کا افکار کیا اس کی قیت دیکھیں گئے تئے ہے۔ شام سازی

مشرک الڈی صفات چوری کر کے دومرے کو دیتا ہے تو کا قر انکار کردیتا ہے اور الڈی کسی بھی صفت کی مقدار یا انتہائیں ہے اس طرح ال سے بچرم کی مزال کم بھی کوئی حد نمیش ہے صفت کی مالیت بھی حدسے زیادہ ہے اس وجہ سے حدعذ اب بھی کم ندہوگی

طبات ملف-جلد 🕝 ۱۷۲ مازشین معرب به موسوع بروی به موسو

> عیسائیت کی ونیاہارگئ اورنا نوتو گٹ صاحب جیت گئے۔ ا**طل** کی مدیسر میں یہ ازش

<mark>باطل کی دوسری سازش</mark> سائندور زیران سید کارکه او تصدائیان زیران سرع می زیران

عیسائی ونیانے یہاں ہے مندکی کھائی توعیسائیوں نے اسلام کے تق یش کتا ہیں کھیس اور بڑنے تد برسیتحریفات کیں۔

پڑھتے ہیں۔ پھڑتیجہ یہ ہوا کہ خلام احمد قادیاتی خلام احمد پرویز ، ڈاکٹرفضل الرحمن نے کہا ہیں کعیس اور اسلام چونکہ وہال سے نہیں پڑھا تھا جہاں سے پڑھئے کا حق تھا۔ بلکہ یورپ والوں سے پڑھا تھا تو ان کے حزاج کے مطابق سچھے نیٹجیاتا ما اور ان کا جھڑا ہی بڑا۔

## ایک بادشاه کی شادی کاوا قعه

ا پیپ بادشاہ نے دوسری شادی کاارادہ کیا، ہادشاہ کی بیو کااداس پیٹی تھی۔ نوکرانی نے کہا کیاد جہ ہے اس نے کہا کہ اس بادشاہ کی بینے والی ہیوی بزری سمین و

جميل ہےوہ آئی توميرا پية کٹ<u>ا</u>اورخانہ خراب ہوا۔

نوکرانی بڑی چالاک تھی کہا میں انتظام کردوں گی فکر نہ کرنا۔ اس وقت لڑکی کی تصویر بنا کر پینچ تنے بحورت کافو ٹو آ عما نہایت خوب صورت تھی۔

بادشاہ کی بیوی نے تھیرا کر توکرائی کو بکارا، ٹوکرائی نے دہ تصویر لے کر دوسری تصویر خود تیار کی جس میں آتھموں سے کائی نا تھوں سے ننگوی، سر سے تیجی ، دائتوں سے موٹی درنگ میں سیاہ ، بھی انتہائی برصورت دکھائی۔

ا دشاہ نے تصویر دی کھر تیور چڑھائے اور اصل ند ہونے پر تصویر غلط ہوگئ کے گا

20202454002624534002625565300262555300262553022

باطل کی سازشیں نطهات سلف-جلد (٢) ایک سے جب دو ہوئے پھرلطف یکتائی نہیں اس لیے تصویر جاناں ہم نے تھےوائی نہیں اصل ہے خراب نہ ہوتا۔ تصویر نے کام بگاڑ دیا۔ ہادشاہ نے ہگو ہے ہوئے تیوروں ہے کہا چلونکاح تو کرلیں ،خرابہ نہ ہو،اس طررح شادی ہوگئی بیوی نوئیتی کی ڈولی آگئی۔ بادشاه سلامت فوٹو کے غلط تصور کی وجہ سے منہ چڑھائے تیور بگاڑے رو مٹھے گزارہ کررہے ہیں گرنو بیاہتا دلہن ہے کلام تلک نہیں کرتے ،رات دن مسلسل گزر حاتے ہیں گر حالت یوں ہی تھی وه عورت حسينة هي شكيلة هي ممر با دشاه كوجب فو نُو دكها يا كيا تومحت عداوت ست بدل گئی اور رغبت ،نفرت سے۔ اہل بورب نے اسلام کی غلط تصویر پیش کی ا یسے ہی بورپ کے دجالوں نے اسلام کا فوٹو ان انگریزی خوانوں کو بدصورت کر کے دکھایا۔ بینو جوان اسلام پڑھنے گئے پورپ میں گرافسوں کہانہوں نے قر آن ابن تیمیہ سے نہیں پڑھا۔ آج قرآن کے معنی کو بھی بدلا جارہا ہے، جس کی وجد پورپ سے قرآن سجھنے کی بنیادی غلطی ہے اور ان کے اسلام کے پیش کردہ غلط فوٹو کا نتیجہ ہے۔ حضور 🕮 قرآن مجيد خود تبجه جاتے تھے پاسمجھایا جاتا تھا۔ بہمجھ لیجئے قرآن کہدرہا ترجمہ: آپ اپنی زبان کوجلدی پڑھنے میں حرکت نہ دیں ۔قرآن کوجمع کرنے اوریژ ھانے کے ہم ذمہ دار ہیں پھراس کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔

باطل کی سازشیں

مطلب ہدکہ آپ ازخود جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ہم اس کو

جمع بھی آپ کےلوح قلب میں کریں گےاور پڑھائیں گے بھی بھراس کو بیان کرنا اور

آب کوتشریج سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

بڑے سے بڑے آج کی ونیائے فہیم وذکی طالب علم کوبھی دوبارہ یو حیصا پڑتا ہے گر میں سوال کرتا ہوں کہ کسی نبی نے خصوصاً خاتم الانبیاء حضور اکرم 🕮 نے بھی کسی

موقع پر جبرئیل امین ہے کہا کہ کل کی وحی مادنہیں دوبارہ بتلا دو۔

### گمراہی سےحفاظت کا ذریعہ

خلاصه مه که صلالت و گمرای سے حفاظت کا ذریعه قر آن اور سنت حضور 🥮 نے قرار دیا ہے۔ یہ خوب سمجھلو کہ قر آن تب سمجھ میں آئے گا جب حضور 🕮 کاعمل محفوظ ہو

جس كا نام سنت رسول على ہے اگر به محفوظ نبیں توقر آن سمجھ میں نبیں آسکتا۔ دومرابہ سنت رسول علی کو سمجھنے کے لیے آج تک کے بزرگوں تلک کے تسکسل اور

کڑی درکڑی آنے والے سلسلہ کومحفوظ رکھنا ضروری ہے اورا گرصحابہ کرا علیہم الرضوان ہے لے کرآج تک کے علما وحق اور بزرگوں کا سلسلہ محفوظ ندر ہاتو ہم گمراہ ہوجا نیس کے

اس کی جھی فکر کرلواور اس سلسلہ کی بقاء سنت رسول 🕮 کی بقااور سنت رسول اللہ 🕮 کی

حفاظت قرآن مجھنے کانہایت معتمد ذریعہ ہے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

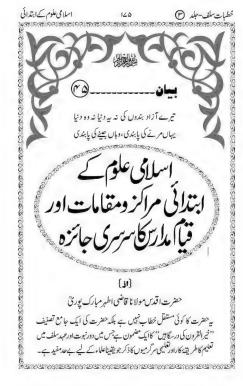





اجرت عامد کے بعد مدینہ مزورہ میں مسجد نبوی میں مرکزی درسگاہ قائم ہوئی۔ جس میں سیدالمتعلمین رسول اللہ ﷺ تعلیم ویتے تتے، نیز حضرت ابو مکر صد این ،حضرت اب بن کعب،حضرت عہادہ ابن صامت ﷺ وفیرہ اس درسگاہ کے معلم دہتری تتے۔

یباں کے طلبہ اپنے تھروں میں پچوں اور ٹورتوں کو تنظیم دیے تھے اور چندونوں میں پوراشپر مدینہ'' دارالعلم'' بن گیا، اس کے گی کو پے قرآن کی آواز کے شخبہ کی بختلف علاقوں ہے قبائل اور وفو دیدینہ آگر تعلیم حاصل کرتے بتے، رسول اللہ تھی قرآء سحا بر تعملم بنا کرقبائل میں رواند فرماتے تھے۔

بیراگراف بیان حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک پورگ

Managenesianan de managentan de managentan de managentan de managentan de managentan de managentan de managent Onnier (2004)

ٱلْحَمْدُ لِنَّهِ وَكَفْي وَسَلَا هُمَّ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَمَّا أَبْعُدُ! ... مُسَافِعَة ... أَمَّا أَبْعُدُ!

کی زندگی میں تعلیم کا طریقیۂ کار عبد نبوی میں یور بے بزیرۃ العرب میں اسلام پیسل چکا تفا، خاص طور ہے فٹے کیہ

کے بعد عرب کے تنام قبائل اسلام میں واغل ہو کرقر آن اورشرائع اسلام کی تعلیم تعلم میں مشغول ہوگئے تنے، اور برقبیلے اور برلستی ٹس پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوگیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حالات کی ناساز گا دی کے باوجود کی نہ کی طرح قرآن کی تعلیم

جاری بھی، اس پورے دور ش کوئی یا قاعدہ درس گاہ ٹیس بھی، رسول اللہ ﷺ سحا بہ کو تعلیم دیتے تھے، موم کج اور دیگر مواقع پر لوگول کو آل اسٹاتے تھے۔

اس دور میں مسجد ابو بکر صدیق عظیہ دارار قم ، بیت فاطمہ بنت خطاب، شعب افی طالب وغیر دکوکی حد تک درسگاہ سے تعبیر کیا جاسکا ہے۔

کی درسگاہ کے فضلاء اوران کی تعلیٰی خدمات

اس کے باوجود کی دوریش متعدد قراء و معلمین پیدا ہوئے جنہوں نے دوسروں کو قرآن اور تنقد فی الدین کی قطیم دی۔ حضرت خیاب بن ارت مکدیش بیت فاطمہ بہت

ن خطاب شرقر آن کی تعلیم دینے تھے، حضرت سالم موٹی ابوجذیفہ جمرت عامرے پہلے قارم جھزے مصد ہے، عمیر اور حضرے این امریکتو موبڑ و این قیس واکنٹنج الحضمات ﴿

تیاء میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکنوم دعمر و بن قیمیں اگل تقیع انظیمات میں ، اور حضرت رافع بن مالک زرقی میں بین زریق میں تعلیمی خدمت انجام دیتے تھے

شهرمد ببنه دارانعلم بن گيا

جرت عامہ کے بعد مدینہ منورہ میں مبچہ نبوی میں مرکز می درسگاہ قائم ہوئی جس میں سیدالمعلمین رسول اللہ ﷺ تعلیم دیتے تئے۔ نیز حضر سابو بکرصد ایں ﷺ ،حضر س آئی بن کعب ﷺ ،حضر سعمادہ بن صامت ﷺ وغیرہ اس درسگاہ کے معلم وعشر می شئے۔

یہاں تک کہ طلبہا ہے تھروں میں بچوں اور تورتوں کو تینے مریبے تتے۔اور چندروں میں پوراشہر مدیددار العلم بن گیا۔اس سے تکلی کو ہے قرآن کی آواز سے کو ثینے گئے۔ ٹیٹلف

پوراسم ملدیند دارا سم بن میا- ان سے بی تو ہے بر ان بی اوار سے علاقول سے قبائل اور وفو دمدینه آگر تعلیم حاصل کر بیتے ہے۔ 10 م

تعلیم کاایک وسیع سلسله ساین ها قرایصا که معلم ناک

رسول الله ﷺ قرام حابد کو حصل بنا کر قبائل بین رواند فر ماتے بنتے درسگاہ نیوی ﷺ نے تعلیم حاصل کر کے قبائل کے رئیس وتر بھان اپنے پیہال تعلیم وسیتے تنتے۔ اس دور شس کمداور مدید کے بعد یمن کے تخلف علاقوں اور ستیوں بین قبلیم وقعلم کی سرگری زیادہ تھی

رسول اللہ ﷺ کے اُمراء و عمال ، قرآن ، سنت ، فرائض ، تفخہ فی الدین اور شرائع اسلام کی تعلیم اپنے اپنے علقوں میں دیتے تھے ، خاص طور سے مکہ میں فتح کمہ کے ابعد اسلامی علوم کے ابتدائی

حضرت معاذین جبل ﷺ، عما ئف میں حضرت عثمان بن ابوالعاص تُقفی ﷺ، عمان میں حضرت ابوزیدانصاری 👟 ،نجران میں حضرت خالدین ولید 🐗 ، یمن میں حضرت علی 🛎 اور حضرت الوعبيده بن جراح 🛎 ، مقام جند ميں حضرت معاذ بن جبل 🐗 اس

غدمت پر مامور <u>ت</u>ھے۔

امراءوعمال معلم وامام جمى يخص ان حضرات کے علاوہ رسول اللہ 🥮 نے جن امراء وعمال کوعرب کے مختلف مقامات پرمقررفر ما یا تھا ، وہ اسپنے اسپنے مقام کےمعلم وامام تتھے۔اورمسلمانوں کے جملہ دینی اموران کے سپر دیتھے، وہی حضرات اس منصب پرر کھے جاتے تھے جوقر آن، سنت، تفقه فی الدین اورشرائع اسلام کے عالم ہوتے تھے، اوران ہاتوں کی تعلیم دیتے تھے۔تعلیمی اسفار ورحلات کا سلسلہ بھی جاری تھا ، اور دور دراز کے دفو دو افر اد خدمت نبوی میں آئے تھے، وفدعبدالقیس کے ارکان نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا کہ ہم لوگ بہت دور ہے مشقت برواشت کرتے ہوئے آئے ہیں ، راستہ میں کفارمضر کے قائل ہیں۔اس لیصرف شہررام میں ہم آپ کے پاس آسکتے ہیں حضرت عقبہ بن

حارث صرف ایک مئلہ علوم کرنے کے لیے خدمت نبوی میں مدیندآئے۔

طلبه کے قیام وطعام کی کوئی مستقل صورت نتھی

ابتداء میں طلبہ کے قیام وطعام کی کوئی ضرورت نہیں تھی مکہ مرمہ میں دار ارقم میں مقیم صحابہ کا رسول اللہ ﷺ نے مستبطع صحابہ کے پہاں کھانے کا انتظام فر ما یا تھا جس کو جا گیر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔ قباء میں سعد بن خیشمہ کا خالی مکان بیت العزاب (دارالطلبه) تفاء اصحاب صفه مجد نبوی فل میں قیام کرتے تھے، اصحاب صف کے خوردو

نوش کا انتظام انصار یہ بینہ اور رسول اللہ ﷺ کے یہاں بطور جا گیرے تھا اور ہیرونی 🖔

ھنرات کے لیے نصوص دعوت دیدارات کا انظام تھا۔ دور نبوت میں قر آن کی تعلیم عام طور پرز بانی ہوتی تھی

یر میوت به کس این میسیم عام طور پر ربای بیوی می قرآن کی قتیم عام طور پر زبانی ہوتی تھی مصاحف کا انتظام نیس تھا، یوں بھی مدسین میں میں میں کمیت میں میں ایسی کے ایسی کی ایسی کی ایسی کھی

عرب میں کتا ہت کا روان بہت کم تھا، اس کے باوجود کتا ہت وی کے ساتھ یعض سورتیں ﴿ تحریری شکل میں پائی جاتی تھیں ، مکہ حرمہ میں بہت فاحلہ بین محیقہ کا ذکر ﴿ \*\* میں سے آتا ہے ۔ بین سے اسالہ میں ہے۔ اس کے آتا ہے ۔ بین سے اسالہ کے بین سے سے اسالہ کے بین سے میں سے اسالہ

ہے۔ مدیند منورہ میں حضرت عمادہ بن صامت کھٹر آن کی تعلیم سے ساتھ کتا ہت بھی سکھاتے تھے۔ نیز بدر کے قید یوں کے ذریعہ کتا ہت کی تعلیم ہوئی ، اور صحابہ میں لکھنے کا

رواج ہوا،مصاحف کلیے گئے اور بعض صحابہ مجلس نبوی ﷺ میں احادیث بھی ککھا کرتے

تے۔اس کے باوجودعوماً قرآن کی تعلیم زبانی ہوتی تھی۔خاص خاص حضرات پورے

تھے۔ یہ اس موکن سیمند میں مالقول ملی دیگر مواکز کا قواد

اساسي مركز مدينة منوره اورعلاقول مين ديگرمرا كز كاقيام

عبد صحابه و تا بعین میں اسلامی فتو حات ہو گئی ، عالم اسلام کا رقبہ وسیع ہوا ، اور برزیرة العرب کے علاوہ و میگر نما لک میں تعلیم وتعلّم کی سرگری جاری ہوئی ، اس دور میں

ر بیرہ ، حرب سے معدود و حدث میں سے ہوں '' مجھی دین علوم کا مرکز مدینہ مزورہ قاما۔ جہاں کثیر تعداد میں صحابہ دوجود ہتے ہے بیٹیں سب ہے زیادہ علم دین کا چرچا تھا اور بیمی مرحج تھا ،اس کے ابعد مکہ کرمدود مرامر کز تھا۔اس

سے ریادہ |دیں دیتوں شہر کوفد اور بھیرہ اسلامی علوم کے اہم ترین مرکز تھے ، جہال زمانہ میں عراق کے دونوں شہر کوفد اور بھیرہ اسلامی علوم کے اہم ترین مرکز تھے ، جہال

کثیر تعداد میں صحابہ اور تا بعین موجود تھے۔خاص طور سے کوفہ میں حضرت ملی ﷺ،

طبات سافی - جلد 🕜 ۱۸۱ اسالی علوم کے ایتراکی وہدہ وی متصرف وی متصرف وی متصورت وی متصو

حضرت میرانلد بن مسعود ﷺ اور حضرت ایوموی اشعری ﷺ وغیرہ کی وجہ سے تعلیمی سرگری بہت زیادہ تھی ، بیهاں تقریباً پانٹی سوائل روایت تابعین موجود تقے۔اس کے بعد بھرہ کتاب وسنت اور تنقید فی الدین کا مرکز تھااور حضرات صحابہ کے علاوہ قتر بیا دوسو

الل روايت تابعين آباد تتھے۔

#### شام ومصرمین بنوامیه کی تعلیمی سرگرمیاں اس کا در شاہ برور کا بیٹان کا طور پر بنوار

اس کے بعد شام ومھر کا درجہ تھا ، خاص طور سے بنوامی کے دور شیں پہاں علی و العلمی میں اس کے بعد شام ومھر کا درجہ تھا ، خاص طور سے بنوامی میں مصروف تھے ، اس العلمی میں مرکزی بہت زیادہ تھی ، اس العلمی کا زبانہ شامی کی درائے ہے ، اس العلمی کا درائے ہے ، مسئوا ہے ، درائے ہے ، مسئوا ہے ، درائے ہے ، درائے ہے ، مسئوا ہے ، درائے ہے ، درا

کیبیان معمر بن راشد و غیره مرجع سقیے۔ مشرقی عالم اسلام اور خراسان وغیرہ میں سجا پیتا بھین کی تعداد کم بقی اس لیے اس دور میں مذکورہ بالا مقامات کے مقابلہ میں پہال تعلیم وتفکم کا رواح کم تھا ، ای طرح

افريقه ميں اس کی تھی۔

## دور فاروقی میں مکاتب کا قیام اور دینی علوم کی اشاعت

عہد صحابہ میں حضرت بحررضی اللہ عنہ نے تعلیم و تعلم پر خاص آنو جدفر مائی بخود مثن تجح کرنے کا ارادہ کیا مگر اس خیال ہے جمع خیری کیا کہیں انگی امتوں کی طرح بیدا مست بھی کتاب اللہ سے فاقل شدہ دویا ہے ، شام ، کوفر ، بعمر و اور مختلف شہروں میں علاسے محابہ کو تعلیم کے لیے رواند کیا ، بیچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب جاری کئے ، قرآن کی کتابت

...

کرائی ، اورکثیر تعدادیش مصاحف تیار کرا کر عالم اسلام میں بینیج ، قرآن یا دکرنے والوں کوانعام اوروغیفہ سے نواز ااوران کی توجہ اورکوشش سے عالم اسلام کا برشم وقریہ

وارالعلم بن گیا تھا، حضرت عمر ® کی خصوصیات میں ویٹی علوم کی اشاعت ایم ورجہ رکھتی ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ نے اس خدمت میں نمایاں حصہ لیا۔ اور احادیث وسنن کے جمع و متروین اور ان کی فلیم کا ایمنا م کیا، اور پورے عالم اسلام میں

کتب مدیث وفقہ کا تدوین و تالیف کی ابتداء ہو کی بشہروں بیٹ متعلمین روانہ گئے۔ دوسری صدی تک اسلامی علوم کے مشہور مراکز

دوسری صدی تک اسمانی علوم سے مشہور مرکز بید مقامات تھے، یہ بیند مئورہ ، مکہ کر مد، طائف، کوفی، بصری بہتا م، معربی واسم، جزیرہ ، موسل، بمامہ، بحرین، واسط .....انیار، مدائن، جزاسان ، رہے، قم بطبقات سے قدیم مورخ، جلیفہ برین خیاط اور محمد بن سعدنے ان بلاووا مصار کے حلاء وفقتها ووجہ شین اوران کی تصلیمی وظیم سرگری کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دور شین تصلیمی علمی اسفار و رحلات کا عام رواج ہوگیا تھا، تا بعین سے شاگر د

ھ یہٰ کا سفر کر کے اپنے استادوں ہے استاد کتنی صحابہ سے براہ راست احادیث کا سائ کرتے تھے، سندعالی کا حصول بھی علمی سفر کایا عشد نھا، تا بعین اور تی تا بعین میں حصول علم سے لیے اسفار کا ذوق زیادہ تھا، محابہ سے وجود کی برکت سے دنیا فالی ہورہی تھی ، ان کے طافہ دان کے علوم کے وارث والمین تھے، اور الماعلم ان سے حصول علم کو تغییرت بھیجتے

يتے. معرت ايوسيد خدر کا نے ايک مرتبہ تا بعين کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ حَتَّى لَوْ کَانَ اَ کَدُهُ هُمْ مِنْ وَرَا ءِ الْبُحْدِ لِمَرَ كِبُوْ الْلِيْهِ يَتَفَقَّهُ وَنَ مِنْهُ ـُ

[مصنف عبدالرزاق ج ااص ۲۲۲]

یبال تک کداگر تا بعین میں ہے کوئی شخص سندر پار ہوگا تولوگ اس کے بہال

جا کر تفقہ فی الدین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اقعا

## زبان رسالت سے تعلیمی اسفار کی پیشین گوئی

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوسعیہ خدریﷺ سے فر مایا تھا کہ تبہارے پاس اوگ علم دین حاصل کرنے آئے تک سے تم ان کے ساتھ اپھار تاؤ کرنا۔ زبان رسالت سے علمی وظلبی اسفار کی مدیشین کوئی حرف برجی ہوئی۔

و سار اسطار آیا ہے۔ یہ اول کرت پرری پرری ہوں ۔ عہد نبوی کی ہے معہدوں میں تقلیمی صلقات و مجالس قائم کی جاتی تھیں بعض حضرات اپنے مکانوں پر تعلیم دیتے تھے، بعد شریاسی سنّت کے مطابق عالماے اسلام نے معہدوں کو تعلیم و تعلم کا مرکز بنایا ، اور دو تین صدیوں تک بیسلسلہ جاری رہا ، اس درمیان میں تعلیم کے لیے یا طلب کے لیے کئی مستقل عمارت کا پیڈیس چلا ہے، البت عبّاد وزیاد کے تیام وطعام اور دیگر ضروریات کے لیے عمارت و کفالت کے بعض وا قعات

خلافت راشدہ میں ملتے ہیں۔ علامہ مقریزی نے کتاب الخفط والآثار میں اوقیعم کےحوالہ سے کھھاہیے کہ حضرت زید بن صولجان بن صبرہ حق فی لاسلامیے نے جو خود بھی عابد وزاہد اور بصرہ کے سیدالتا لیمین

یتے ،الم بھرہ کے بچھ بزرگوں کو دیکھا کہ ندوہ تجارت کرتے ہیں اور ندین ان کا کوئی ذرایعہ معاش ہے ، دہ عوادت وریاضت میں مشغول رہتے ہیں تو ان کے لیے مکانات جوائے اوران کے تورد دوثر گا انتظام کما ، پر عشرت عثمان کھاکا دورخلافت تھا۔

ا پرچھفر منصورع ہاس نے تھکا، وفلار نئے کے لیے بیت اٹھکنہ قائم کر کے ان کے قیام اور دفلیفہ کا انتظام کیا۔ ایک قریش ہا ذوق عالم عبد الکھ بن عمر و بن صفوان نے اپنے اخوان واحباب کے لیے ایک مکان بنایا جس میں آلات کہودلعب کے ساتھ سٹب انظم کو بھی تھے کہا تھا۔ بھی تھے کہا تھا۔ 140

تين چارصد يوں تك مساجد ميں تعليم وتعلم كاسلسله چلا

خلیفہ منتضد باللہ متو فی ۲۸۹ ہونے تھا وفلاسفہ کے لیے عظیم الشان عمارت تغیر کرائی ، بغداد کے علاقہ شامی علی شاہی کل کے لیے زیٹن کی بیائش کرائی توضرورت

ے زیادہ زمین کی بیائش کرائی جس میں بہت بڑی شا ندار عمارت اور اس میں نظریاتی اور مقل علوم وفنون کے لیے کم لے تعمیر کرائے اور ہر کمرہ میں علوم عقلیہ ونظریہ کے نامور

اور ن مواد دول سے حرصے پیر سرائے اور ہر مرف سے ماسے دس ہے اور اور اسا قدہ کور کھ کر ان کا سالاند خطیر و علیٰہ مقرر کیا ، تا کہ جو تحض جس فن کے ماہر سے قعایم حاصل کرنا جائے آسانی ہے حاصل کر کئے مگر اس وقت تک فتها و وحد ثین اور اصحاب

روایت نے معجد بی کو درس گاہ بنائے رکھا، نہ اُٹھول نے اس کے لیجے الگ ہے کوئی عمارت بنائی، اور زید کی ظیفہ اور امیر نے اس کی طرف تو جہ کی ۔

## تیسری صدی میں جامع قرویین کی بنیاد

البد مغرب اتعلی میں و بہنوں نے شائدار جوام بنا کران کے اردگر دطبہ کے تیام کیلیے جمرے تغییر کرائے ۔تیسری صدی میں ویق درس گاہ کے سلسلہ میں یہ پہلا قدم تھا، مغرب کے شہر قاس کی فقید ومقید حضرت ام البنین فاطمہ بنت جم عبداللہ فہری نے کیم

ھا، سرب سے جو کا میں میں وہ علیہ مسرت او این کا مدیدت بر سرواند ہری ہے ہے۔ رمضان ۱۳۵۸ھے میں جامع قرومیوں کی بنیادر کھی ،اس کے لیے اپنے پاک موروقی مال سے قبیلہ جوارہ میں زمین خریدی ،اینی زمین سے پھر لکاوایا اور مجد کے اور کردد جی علوم

کے طالب علموں کے لیے جمرے اور کمرتے قبیر کرائے جامع قرومین میں آج تک دین اخلیم حارک ہے اور اس کا شار مفرب کے قدیم ترین جامعات میں ہوتا ہے۔

ان کی بمن معنزت مریم بنت مجرع داند فہری نے تھی ای سال <u>۴۵ م میں میں</u> میں جامع الاندلس کی بنیاد شہر فاس میں دکھی اور اس کے اطراف میں مللیہ کے قیام کے لیے جرے چونھی صدی میں حامع از ہر کی تعمیر

اس کے بعد الا سمیر میں قاہرہ میں حامع از ہر کی تغمیر ہوئی جس میں طلبہ کے لیے رُ وا ق تعمیر کئے گئے ،مسجدوں ہے متعلق طلبہ کے قیام کے لیے کمرے توقعمیر ہوئے مگر تعلیم مسجدوں ہی میں ہوتی تھی ، بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ طلبہ کیے خورد ونوش اور دیگر ضرور بات کا کیا انتظام تھا۔ وہ خود اس کا انتظام کرتے ہتھے یا ان کی کفالت کی کوئی صورت تھی بغدا دو قاہرہ اور دوسر ہے بڑے اسلامی شہروں میں تیسری اور چوتھی صدی تک مسجدوں میں تعلیمی حلقے قائم ہوتے ہتھے۔

مساجد میں بڑی تعداد میں تعلیمی حلقے

خطیب بغدادمتو فی ۳۲۳ ہم د بغداد کی جامع منصور میں اپنی مجلس درس قائم کرتے تھے،مراو دی مسلک کےمشہورا مام د عالم ابراہیم بن محمد نفطو ریمتو فی ۲<del>۳ س</del>اھ نے جامع منصور کے ایک ستون کے باس بچاس سال تک درس دیا اور جگز نہیں بدلی۔

شافعی مسلک کے عالم ابو حامد احمد بن محمد اسفر ائنی متوفی ۲۰۴ میر بغداد میں حضرت عبدالله بن مبارك كي مسجد مين درس دسيته يتقهه جس مين تنين سويه سياسات سوتك فقنها و علماءشریک ہوتے تھے،مقدی بشاری کا بیان ہے کہ جامع از ہر میںعشاء کے بعد ایک

سودس علمی مجلسیں قائم ہوتی تھیں۔

??@???@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@@?

مدرسول کی تغمیر کے بعد بھی مسجدوں میں دینی تعلیم کی افادیت زیادہ تھی ،اس میں

ا تباع سنت کے ساتھ عام مسلمانوں کے لیے بھی علمی وویق فائدہ تھا۔علامہ ابن الحاج المدخل بیں لکھتے ہیں۔

المدن بن بين المستحدين. أَخْذُ الدَّرْسِ فِي الْمَسْجِدِ الْفَصَّلُ لِآخِلِ كَثْوَةِ الْإِنْتِقَاعِ بِالْعِلْمِ لِمَنْ قَصَدُهُ وَمَنْ لَمْ يُقْصِدُهُ . بِخِلَافِ الْمُدُرِسَةِ فَالَّهُ لَاكِياتِ الْيَهَا الْأَمْنُ

قَصَدَ الْمِلْمَ وَالْإِسْتِفْتَاءَ فَأَخْلُهُ فِي الْتَدُرَسَةِ اَقَلُّ رُثْبَةً فِي الْرُنْتِشَارِ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِدِ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِدِ السَّرِي عَلَيْهِ السَّالِي السَّالِةِ السَّلِي السَّالِةِ ا

مہجد میں درس لیما افضل ہے کیونکہ اس میں طلب علم کا قصد کرنے والے اور نہ قصد کرنے والے دونوں کے تین میں زیادہ فائدہ ہے بخلاف مدرسہ کے کہ وہاں سرف علم کا طالب یا استثناء کرنے والا ہی آئے گا۔ اس لیے مبجد کے بجائے مدرسہ میں تحصیل

ملمٰ ہے اس کی اشاعت کم ہوگی۔ اس کیے بدرسوں کی تغییر کے بعد بھی معیدوں میں تعلیم کا سلسلہ حاری رہا ہلکہ آج

ان سیے مدرسوں نا بیرے بعد کا جدوں میں ۱۹۳۴ سندہوری رہا ہمد تک جاری ہے۔

#### اسلام میں موجودہ طرز کے مدارس کی ابتدا

موجوده طرز کے دارس کی ابتداء کے بارے شی علام تقریزی نے بیان کیا ہے۔ إِنَّ الْمَدَانِ سِ مِتَاحَدَتَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلَمُ تَكُنْ تُعْرَفُ فِي زَمَنِ الضَّحَايَةِ وَلَا التَّالَبِعِيْنَ وَالْمَا حَدَثَ عَمَلُهَا بَعَنَ الْأَرْبِعِ مِثَّةٍ مِنْ سِنِي الْهِجُرَةِ وَكَالاتَّالِمِيْنَ وَالْمَا حَدَثَ عَمَلُهَا بَعْنَ الْأَرْبِعِ مِثَّةٍ مِنْ سِنِي الْهِجُرَةِ

وَ أَوَّلُ مَنْ حَفِظَ عَنَهُ أَنَّهُ بَنَى فِي الْإِسْلَامِ أَهُلُ لَيْسَابُورِ فَبَيْنِيتِ الْمُسْلِدِينَ ال [المُدُرَسَةُ الْبَيْهُقِيَّةُ (المَالِيةِ المُعْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المَّالِي

مدارس اسلام میں بعد میں بنائے گئے ہیں، صحابہ اور تا بعیون کے زمانہ میں ان کا پیٹیس چلتا ہے، ان کی تغییر پڑتی صدی جری کے بعد ہوئی ہے، اور اہل ٹیسا پور نے نطبات سلف حیلد ﴿ اسلامی علوم کے ابتدائی کے

صوب سوبي <u>بھر ہے ھا ہے مدار ان بارد ان ۔ حالا مداما ہم ہی اندین میں ماہم سرب کے</u> مطابق وزیر موصوف کی والاوت سے پہلے کئی مدار انقیر ہو چکے تتے ۔ صرف نیسا لار شم چار مدرسے جاری ہو چکے تتے ۔ پہلا مدرسہ بجہتے، ودم امدرسہ معدید ، جس کو امیر تصریمن سیکٹین سلطان مجووخز تو ی کے بھائی نے تیسا پور کی امارت کے دور میں تغییر کیا تھا، ڈ تیمر امدرسہ سمی کو نیسا پور میں ایو سعد اسلمنیل بن تلی بن ثنی اسر آبادی واعظ صوفی متو فی

میسرا مدرسہ بسی نوٹیسا پوریش ابوسعدا سیل بین می بن می استر آبادی واعظ صوبی مشوقی ۲۳ میروند نے قائم کیا تھا، چوقامدرسہ فیسا پوریش استادا پواسحاق اسٹرائک کے لیے بنایا گیا، بقول حاکم مدرسہ ابواسحاق ہے پہلے فیسا پوریش ابیاشا ندار مدرسہ تعبیر نہین موا تقداس کے بعد امام کی نے لکھیا ہے کہ یش نے فور وگڑر کیا توخن خالب بواکسب سے پہلے نظام

کے بعد امام بیکی نے لکھا ہے کہ میس نے قور ڈگر کیا توظن غالب ہوا کہ سب سے پہلے نظام المکک نے طلبر کے لیے معالیم اور وظا کف مقرر کئے ہیں۔ [طبقات اشاہ فیہ اکتبری تاس صربیں ۱۳۰

ص ۱۱۳

## نیسا پور میں شافعی علاء کے کئی مدرسے

ند کوره مدرسول کے علاوہ اس زمانہ بیل عیسا پورو فیرہ بیل شافی علا و دفتها ء کئی مدر سے جاری شخصہ قاضی ابو کر گھر بن احمد بن فل بن شاہو بید فاری ستو فی الاس هدرسدا بو حقص المقتبیہ شی درس دیتے شخصہ فقیہ ابوائس نگر بن شعیب بیشق ستو فی سسس هو نیس پور کے مدرسہ شوافع کے مدرس شخصہ فقیہ ابوائس الم رحمد بن ملی بن گھر بن بو بیدز داوم والروز کے متام بی دو میں مدرسہ مرسست میں درس و ستے شخصہ

امام ابوالمظفر منصور بن محمد سمعانی تنبه مل مسلک کرے حقی سے شافعی ہو گئے اور

...

مرد کے مدرستا محاب شافعی میں رکھے گئے۔ فقیہ ابوالمعانی شعبیب بن عثان رجی باخداد کر کے مدرستا جید میں پڑھا تے تئے۔ اس مدرسہ کوتاح الملک مرزبان بن خسرووز پر ملک کم

شاہ سلجو تی نے تعمیر کیا تھا۔ استاذ ابوالقاسم عیدالکریم بن موازن تشیری زین الاسلام نیسالوری کا ذاتی اور خاندانی مدرسہ تعابیم میں خاندان کے علماء ومشاکر فرق کئے

يات جاتے تھے۔

نظام الملك طوى نے كئى دارس قائم كئے آسى ابتداء اسطرح بوئى

وزیر نظام الملک طوی سے پہلے نیسا پوروغیرہ میں علاء و فتہاء نے متعدد مدار س تعمیر کئے ، ان میں سے چشد مدرسول کی نشاند ہی کردی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اپنے دو یو ذارت میں مشرقی عالم اسلام کے ہر بڑے شیم میں مدرسے قبیر کرائے اور طلبہ کے

دو دوز ارت بیل سری عام اسلام کے ہر بڑے میں ہیں۔ وظیفہ اور قیام وطعام کا انتظام کیا دنتا ہی کا دیثیر کی ابتداء کے بارے میں زکر یا بن مجھرتو دیتی نے کلھاہے کہ ایک مرتبہ سلطان الب ارسلان حق فی <u>۴۳ س</u>وح نیسا پور کیا اور ایک سمجد

ے مصابے ادایک طرحیہ منطقان اب ادسمان موں مان کے مصاب پر تقتباء (طلب) کی ایک کے پاس سے گذرتے ہوئے دیکھا کہ مجد کے دروازے پر نقباء (طلب) کی ایک

جماعت پیٹے پرانے کپڑوں میں موجود ہے، ان لوگوں نے نہ سلطان کا استقبال کیا اور نہان کے لیے دُھا کی۔

سلطان الب ارسلان نے نظام الملک سے ان کے بارے بیں سوال کیا ، انہوں نے بتا یا کہ بیطلم بعلم بین ، بدلوگ بہت اٹلی واشرف مزان کے ہیں ، ان کوونیا سے کوئی

مطلب نہیں ہےان کی حالت ان کے فقر ومحاجی کی شہاوت دیتی ہے۔

جب وزیر نظام الملک نے محسوں کیا کہ سلطان کا دل ان اوگوں کے بارے میں زم ہوگیا ہے تو کہا کہ اگر سلطان اجازت دیتو میں ان لوگوں کے لیے کوئی عمارت بنا کران کا وظیفہ جاری کر دوں تا کہ وہ طلب علم میں مشغول رہ کرسلطان کوؤ مادیتے رہیں۔ اسلامی علوم کے ابتدائی سلطان نے اس کی ا جازت دیے دی اور نظام الملک نے پورے قلمرو میں مدارس کی بناء کاحکم دیااور بیرکه سلطان کی جو دولت وزیر نظام الملک کے لیے مختص ہے۔اس کو مدارس کی تغییر میں خرج کیا جائے۔ [ آ ثارالبلادوا خبارالعباد ] اس کے بعد نظام الملک نے بغداد ، بلخ ، نیسابور ، ہرات ، اصفیان ، بصر ہ ، مرو ، آئل طبرستان ،موصل اورعراق وخراسان کے ہرشیر میں مدر سے تغییر کرائے اور بیرسب مدرسہ نظامیہ کے نام سےمشہور ہوئے ۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی تغییر ذ والحجہ <u>۵۷ ہ</u>م ھ میں شروع ہوئی اورشنبہ دیں ذوالقعد <u>وو ۵ ہ</u>ے ہیش اس کا افت**ت**اح ہوا۔ مشرقی عالم اسلام کےسلاطین،امراءووزراء کی تعلیمی اقعمیری سرگرمیاں اس کے بعد پورےمشرقی عالم اسلام کےسلاطین ، وزراء اور امراء نے اپنے اسینے علاقہ میں مسجدوں ، مدرسوں اور خانقا ہوں کوتعمیر کر کے علماء ، فقرباء ، محدثین اور مشائخ کو جمع کیا اور ان کے وظائف مقرر کئے ، اس پارے میں ہر صاحب اقتدار دوسرے پرسبقت کی کوشش کرتا تھا ،اور اہل علم میں مخلصین کی ایک جماعت ماتم کررہی تھی کہاپ علم اور اہل علم سلاطین وامراء کے ربین منت ہور ہے ہیں ، اورعلم دین پر ار ہا ب ونیا کا سابیہ پڑر ہا ہے، اس میں شک نہیں کہ مدارس کے قیام وانتظام کے نتیجہ میں تعلیم و تعلم کی فضا میں خوشگوارا نقلاب پیدا ہوا ہے، حالات اور ضرورت کے مطابق دینی نصاب میں دنیاویعلوم وفنون داخل کئے گئے اورطلباء مدرسینغم روز گار ہے آ زاد ہوکر تعليم وتعلم میںمنہک ہوئے جس زمانہ میں فقہاء مدرسوں کی جیمار دیواری میں تعلیم وتعلم میں سرگرم تنے محدثین معجدوں کی فضاء سے نکل کرمیدانوں اور عام مقامات میں حدیث کےاملاء کی مجلسیں قائم کرتے تنہے،اور ہزاروں لا کھوں طلبہُ حدیث جمع ہوکران ہے حدیث سنتے اور لکھتے ہتھے،املاء کرانے والے محدثین کے کئی کئی ستملی ہوتے ہتھے

اییات سلف جلد ﴿ ۱۹۰ سلامی علوم کے ایتدائی ہے۔ اسلامی علوم کے ایتدائی ہے۔ اسلامی علوم کے ایتدائی ہے۔ اسلامی علوم کے ایتدائی ہے۔ جوان کی آواز کو تھی تھی ہے۔ جوان کی آواز کو تھی تھی ہے۔ اسلامی کے اور فران ہے ، اور ذرایعہ کی مطور پر میس آبول فران کے ، اور ذرایعہ کی مطور پر میس آبول فران کے ، اور ذاخلاص کی دولت عطافر مائے ۔ (آئین )

ل فرمائي ، اورا قلاس في دولت عطافر مائي .. ( أيمن وَ آخِورُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْلُ لِثَلِي رَبِّ الْعَلَمِينَ





(علم ذربعه بشرافت

[انادات]

حضرت مولا ناشاه سيح الله خان صاحب شرواني رحمة الله عليه





خالق برتر رب العالمين كالاكه لا كه شكر ہے كہ اب بھى ہمارے يہاں ہرفتم کے با کمال حضرات موجود ہیں کہ دیگر اقوام اس کی نظیر نہیں پیش کرسکتی۔ مگر ..... با جهی نفاق ،خود را کی وخود پرستی نخوت وغرور ،خودغرضی و خود ستانی .....نے ہمارے اندراییا گھر کرلیا ہے کدایئے گھر کی دولت سے صحح نفع نہیںاُ ٹھا سکتے۔

نتیجه شاہد ہے .....کوزت کی جگہ ذلت .....محت کی حگہ ....اعتاد کی جگہ بے اعتادی اور بے اعتقادی نے ..... کے لی۔

بيريكراف ازافادات حضرت مولا ناشاه سيح اللدخانصاحب رحمة الله عليه

علم ذريعهُ شرافت

ٱلْحَمْدُ يِتَّلِهِ وَكَفِّي وَسَلَا مُعَلِّي عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... أَمَّا يَعْدُ! قط پیمسنونہ کے بعد!

#### علماء كامقام

آپ حضرات کی عظمت ذات وصفات وہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کی مجلسوں میں حضوری کے لیےمتلاثی اور جو یار ہتے ہیں اور حاضر ہوکرا پیے جسموں کوآپ کےمقدس جسوں کے ساتھ حصول برکت کے لیے مماس کرتے ہیں۔

جمادات وحیوانات کوبھی آپ جیسی یا کیزہ ہستیوں سے خاص محبت وتعلق ہے، آب ہی جیسے علماء رہانی کے لیے جمادات، ٹیلے اور پہاڑ نیز پرندے ہوا پر، چرندے صحرامیں ،مجھلیاں یانی میں،حیوانات زمین پر دعائے مغفرت ورحمت کرتے رہتے ہیں ،آپ ہی وہ ظل سبحانی ہیں کہ بارشاد نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نَظْرَ قُالَى الْعَالِمِ أَحَتُ

إِلَّ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا \_

یعنی جن کی طرف ایک نظر کرنے برایک برس کے روز ہ اور شب بیدار یو زیادہ پیندیدہ خاطر عاطرنی 🕮 ہے۔ طبات ملف-جلد 🕝 ۱۹۴ علم ذرایی: شرافت مین وینه مین وینه مین وینه مین وینه مین وینه مین وین شرافت

یہ جگمگاہٹ وراثت میں ملی ہے

چک رہاہے، ای سوں و میں اور ایاں ست من وہ سیب من بت و بر سب ب. رو اپنے اکا برومشائ سے وراشت ہیں لمی ہے کہ جن کی فناو بقاء اور تسلیم ورضا کا سکد زنیامان

. اس بنده نا کاره اوراحهاب و متعلقین نیز آپ مقدس حضرات کواپنهٔ اکابر عاملین شرع متین شبعین سنت نی کریم علیه الصلوقه والتسلیم کے آنش قدم پرزیادہ سے زیاد مدام

مرا مان من سب بی را علیه او دورا بیات به مد پار بوده سار بوده این این این بازد بوده مند بوده این از افزانی قرما نمین این از این این از این از

حضرات بدسب بھی اس خلوص و اتباع کی سنت کی برکت ہے کہ جو آس محتر م حضرات کو شعل ٹورمجری کی ان روثن شعول سے جو بواسط قطب العالم حضرت مولانا کنگوی اور حضرت قاسم الاسلام جید اللہ ٹی الارض مولانا گھرقاسم نا نوتو گئ و محدث وقت

سوین اور سرت کا ماه علم بید اندن اندار کا خوانا مدفا مها و یون و حدید دست. حضرت مولا نامخود حسن صاحب دیو بندی و مولا ناظیل انحمه صاحب اور شیخ العرب والبحم. اعلی حضرت حاتی امداد الله صاحب نورالله مرقد حکم سے منور کی گئی ہیں

ن حفرت حاق المداد الله صاحب تورالله مرکد تم سیط متور ق ک بیل -----دراثت میں نصیب ہوئی ہے۔

سرز مین جلال آباد کوآپ کے نشان قدم پرناز ہے مقتاع جھرو ترک ترمین کی میں اسٹیکا کیڈ ڈزٹر کیا ہو میں

مقدس حضرات آپ کے قدموں کی برکت اور نیسینیما کھٹھ فی و مجھوٹھ اسرورۂ اُٹ ان اس الو اررصت سے بیز مٹن جال آباد جس قدر بھی فخر کر سے کم ہے ۔ یکی وہ مہارک قدم ہیں کہ زیمن کو ان کے نشان قدم پر ناز رہتا ہے، جیسا کہ روک نے مٹن کو آسان برفخر دوجہال مرورعالمیاں ﷺ کے اپنے اور ہونے میں فخر ہے۔

| علم ذريعة شرافت                     | 197                                       | خطبات سلف-جلد 🅝                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| _ <u>N</u> GT (9GT (9CXT)GT (9CXT)  | 37.90270375902703                         | KOSTOGKOSTOGKOSTOK                                   |
| ــــاور رشبه بخشا الله              | يا                                        | 👸 درجه نوازا۔۔۔۔۔بڑھا                                |
| EX                                  |                                           | ر<br>الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 5 [1.02,107,107]                    |                                           | - , ,                                                |
|                                     |                                           | 🖁 انسان عالم صغير ہے                                 |
| ااور كبلوا يااور تعليم اللي ﴿       | اكا يناخليفه كها                          | ن<br>اس کی شان میں ارشاد ہوا                         |
|                                     |                                           | اللهِ وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسْمَا ۚ قُكُّلَّهَا ا     |
| ۔<br>جو کچھتمام عالم کبیر کے اندر ﷺ | د کرساتی ملقب جواتھا ک                    | ق<br>الله بشرف علم اشرف الخلوقاية                    |
|                                     |                                           |                                                      |
| ۔۔ای کیے ان وعام سیر نہا (9         | ۔۔ے ان <i>در</i> وریع <i>ت حر</i> ما ہا۔۔ |                                                      |
| 8                                   |                                           | ۾ جاتا ہے۔                                           |
| وزير ، حسد ، بغض ، مهر ، رحم ، حيا  | ہے۔۔۔۔عقل اس کی                           | 🖁 روح اس کے اندر باوشاہ                              |
|                                     |                                           | 👸 اور حلم ۔۔۔۔اس کے بھلے ؛                           |
|                                     |                                           | ا الله منه تتارے ۔۔۔۔بال نبا                         |
|                                     |                                           | و مستدرگین نهر مستد                                  |
| 5)00                                |                                           | ي<br>8 ـــــپينه کيانابارش-                          |
| 9 7 ( 5)                            |                                           | 27                                                   |
| ملەقلب ملكوتىت بقوت غضبيە           |                                           |                                                      |
| ر وجود علم ارادة قدرت متمع 👸        | غ لوح محفوظ کی مانند او                   | الإ شهوبه بيميت ہے۔۔۔۔دما                            |
| )<br>                               | کے اندرجع فرمائے گئے۔                     | 🦹 بصرصفات امتيازي ظل البي اس.                        |
| ن جاميعت والامنظور البي علم 👸       | نوبیوں بھرا پہلیہ خا کی ای                | ان کمالات وصفات اور خ                                |
|                                     |                                           | ﴾ ازلی میں تھا،اس کیےاس ہے ج                         |
|                                     |                                           | 🖁 گيا،اوربتلاد يا گياا                               |
| <b>(S</b> )                         |                                           | 7                                                    |
| nenseancorrennescone                | 32,592,556,556,552,556                    | 11.0017071.00170717017171<br>1                       |
|                                     |                                           |                                                      |
|                                     |                                           |                                                      |

عر نی زبان کا تحفظ

ر ب رب و ب معط حضورا کرم الله کاارشاد ہے

آجِبُّواالْعَرَبُ لِفَلَاهِ إِلَيِّ عَرَبِيُّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِيُّ وَكَلَامَ آهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيًّ عربي وتين وجه يمبوبر مُحوايد وسي ليه كمثر عربي مون، وومر عقر آن

حربی ہے، ٹیسر سے اٹل جنت کی زبان حربی ہوگی۔ اس سے حربی کی فعنیات ونگر تمام زبانوں پر کس درجہ ثابت ہے ٹیز اس زبان عربی میں علوم شریعت کا تیمر وقعتی اصولاؤ فروعا مفصل وعدل بیان فرمایا گیاہے، جو کہ ہم پر عربی زبان کی حفاظت کے فریضہ کو عائد کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ عدار س

> ، عربيه إلى-

دوسری جگتر پر فرمایا عربی کی حفاظت بایی وجه که جارا وین کامل جمل محقق مفصل ، مدل ، مبرحتن ،

عربی کی حفاظت بایں وجہ کہ ہمارا دین ہ ن من من من ا اصولاً وفروعاً اور حقیقی اسلام عربی میں ہے۔۔۔۔واجب ہے۔

#### اردوزبان كانتحفظ

ب اردویل دین علوم کا خزانہ، تصوف اوراخلاق کا بے تعداد ذخیرہ ہے، جس کوعلاتے اردویل دین علوم کا خزانہ، تصوف اوراخلاق کا بے تعداد ذخیرہ ہے، جس کوعلاتے کا خزن ہے، اسلاف کی روایات کا مخزن ہے، انہیاء علیم السلام کے اخلاق صحابہ گرام کے حالات اولیائے عظام کی عموات اور این کی حکایات نیز حقائق ومعارف کا تخیید ہے دو اگر نفسائے دیا مات کی دو این میں مدون و تحقوظ ہیں۔
روائل نفسائی واضلار وحانے پراطلاع اردوزیان میں مدون و تحقوظ ہیں۔
برخصوصیات اردوزیان کی فضیلت کو تابت اور حفاظت کو ہم پر واجب کرتی

میں، اس کا ضائع ہونا دین کے بہت ہے ابڑاء کا ضائع ہونا ہے، خاص کر عام مسلمانوں کے لیے توعلم دین کا دومرا ذریعہ ہی شدرہے گا، اس کو ضائع ہوتے دیکھنااور انسدا دیشر کرنا ﴿

كياشرعاً جائز ہوگا؟

یر رسید استفاعت اس کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، پس حسب استفاعت اس کی حفاظت را معصیت اور حفاظت رکنا معصیت اور

موجب مؤاخذ ہا آخرت ہوگا۔ علم کے ساتھ خشیت

علم وراشت انبياء ميس سيب اورانبياء ميس وبي علم بي، جو بمصداق آيت إِنّها يَحْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمُوالُا اللّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمُوالُا [٢٨]

خشیت کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔۔۔۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام کاعلم خشیت عالی میں رنگا ہوا ہوتا تھا۔

> أَنَا أَعُلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَأَخْشُى كُمْ لِللَّهِ حَسْرِ الرَّمِ اللَّهِ كَالنَّالِ مِنْ كُمْ لِللَّهِ

حضورا کرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ خدا کو جانے والا اورتم سب ہے زیادہ خدائے ڈرنے والا ہوں۔

علم علم کے لیے نہیں جمل کے لیے مطلوب ہے محض مسائل اور اصطلاحات کا تلفظ اور رنما اور علم خال از خشیت کو مقصود مجمنا اور اس کو بار بارد ہراتے رہنا، جب تک

د علم را بردل زنی پارے بوڈ ' کا حال نہ ہوغیر مقصود کو مقصود بنانا ہے۔ .

د نيوىعلو<u>م</u>

۔ پس کالجوں اور یو نیورسٹیوں کےعلوم اور تحقیقات کوعلم کہنا حقیقی علم کی نظر میں زنگی کو

سات سلف-جلد 🕝 ۱۹۹

رەرىيىن ئىزىن ئۇدار كىيا ہے۔ كا ئوركېنائىن ئۆدەركىيا ہے۔

علم ذريعهٔ شرافت

تاریخ اسلام

کارتا ہے ،خدمات وینی ،عدل و انصاف ،حقوق سلطانی ،رعایا پروری ،منصب فی شامی،عبدہ کی ذمدداری، لیصنبی، اولوالعزمی،شیاعت،رحمدلی،حفظ مدودو غیرہ میشن فی

سان کی جهره می دمیدداری، به به به رای دور سری به سه نظر بول او علمی همت اور دینی غدمات کا جذبه پیدا هو به

مدارس عربيكا قيام

احکام دین کاحصو<del>ل تن</del>یج ومضوط اردو دینی رسائل سے اور وین کاختیقی تعمل علم بدائل تقی وتقلی،اصولی وقر دی بزبان عربی بدون مدارس عربیه ناممکن!

لہٰذا مدارت عربیہ کا قیام اوران کی بقانہایت ضروری وواجب ہے ۔ پس علاء پر

لازم ہوا کہ مدارس کوقائم فر ما نحیں۔ اور امراء ، دولت مندول ، زمیندارول ، تاجروں اور کاشتکاروں برفرض ہوا کہ

اور امراه ، دویت سدون ، در پیدارون ، با بردن ادر ۵ سده ردی پریز ر) ، دو اید اعانت مال حسب حیثیت کرتے رہنے میں در کنے نیفر ما نمیں۔

اتحادوا تفاق كى ضرورت

خالق برتر ب العالمين كالا كه لا كهشگر ہے كدا بھى جارے يہاں الل علم، عالى حوصلہ، بلند خيال ، الل ثروت ، تكتد دال ، تكتد رس جو دو تقا كے حال غرض ميد كه هرشم كے باكمال حضر ات موجود وہيں كہ ديگر اقوام اس كی نظير ثين چش كركتی۔ گر۔۔۔۔۔۔ ہى نفاق ، خود دائى دخود پرتی

نخوت وغرور

خودغرضی وخود سانی ۔۔۔۔ نے ہمارے اندراییا گھر کرلیا ہے کدایے گھر کی دولت سے چھے فغینیں اٹھا کتے ۔

تیمشابد ہے۔۔۔۔۔۔ میت کی طُلفزت محمد کی طُلفزت

جدردي کي جگه جمه دردي

قوت کی جگه شعف اعتادی جگه بے اعتادی و بے اعتقادی نے لے لی۔

بر کام عموماً اور اجمّاعی خدمات خصوصاً انفرادی طور پر ندانجام پاتے ہیں ندان میں

استحکام ہوتا ہے،اور ند منوانے والی طاقت ان کے پس پشت ہوتی ہے۔

#### اصلاح رسوم

ناراطنگی آ کے

افسوں کے ساتھ اتنا عرض کروں گا جس کو آپ دوستانہ شکوہ سجھیں یا نیمرخوا ی افسوں کے ساتھ اتنا عرض کروں گا جس کو آپ دوستانہ شکوہ سجھیں یا نیمرخوا ی بیا دوستانہ شکوہ تجھیں ہے ایمراد کی بیاد در ایک و مشتمہ اور اپنی وضع قطع میں بے جااسراف کے پچھالیے عادی ہوگئے کہ اس کے نظاف کرنے والے کو طعن کہ کہا سے کہا کہ اس کے نظاف کرتے والے کو کلمی کو تعقیق کرتے ہیں۔ حالا تکہ ابعد کو خور بھی پچھتا ہے اور کو انسان کے بیان جس نام کے لیے دیکام میں اتھے تھیں جس نام کے لیے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہا تھے تھیں آپ نام کے لیے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہا تھے تھیں آپ نام کے لیے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہاتھے تھیں آپ نام کے لیے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہاتھے تھیں آپ ایک ہونے کے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہاتھے تھیں آپ ایک ہوتا ہے دیکام ہوتا ہے دیکام ہوتا ہے وہ بھی ہاتھے تھیں آپ ایک ہوتا ہے دیکام ہوت

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نداد هر کے رہے ندادهر کے رہے

[منقول ازحیات مسیح الامت]





# ملارس اسلامیه استاری استاری اور معلوم اور عصری علوم

#### {انادات}

فتید العصر حضرت مولانامفتی رشید احمد لدهیا نوئ بید در اصل حضرت مفتی صاحب کاایک مختصر رسالدے جس مس عقل سلیم اور مشاہدات وتیر بات کی دوثنی میں مدار آن اسلامیہ میں عصری علوم کا اجرام عشر ثابت کیا گیا ہے۔



#### اقتباس

کی کان کے تعلیم یافتہ کی تصنیف خواہ وہ کتنائی صالح اور تنقی کیوں نہ ہو، طلبہ کا اور تنقی کیوں نہ ہو، طلبہ کا اور پر پر پر اشر ضرور ڈالے گی کہ آئیس بیعلوم مغرب سے ملے ہیں، ان علام کوا گریڈ ریعہ کتب موارس دینیہ میں لایا گیا تو ایک طرف تو ان کی اور ان کے مصنفین کی خباشت کا بہت برااثر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مصاتھ افرانیت سے ذبی مرحوب ہوگا، اور دوم ری طرف پر نقصان ہوگا کہ غلبہ ہوں کی وجہ سے یو لوگ عصری احتمالات دے کر خدمت دین کی بجائے حکومت کی طازمت اختیار کریں گے جس میں خدمت دیں سے حرمان کے طاوہ مملی و اختیادی خوابی ہیں۔ اختیادی خوابی ہیں۔ اختیادی خوابیال ہیں۔ اعتمادی خوابی ہیں۔

بيريكراف ازافادات فقيه العصر حضرت مولانامفتى رشيدا حمدلده بيانوئ

خطهات سلف-جلد (P)

مدارس اسلاميها ورعصري تعليم

ٱلْحَمْدُ لِتَّهِ وَكُفِّي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَّى ... آمَّا لَهُدُا! تخط بمسنون کے بعد!

#### مدارس میںعلوم حدیدہ کا اجراسخت مضر ہے

د بن دار ماحول میں اور دین دار اساتذہ کی گلرانی میں علوم جدیدہ کی مخصیل بنیت غدمت خلق ورضاءتن بلاشبهموجب إجروثواب ہے مگر مدارس دینیہ میں ان علوم کا اجراء تجربدے مضرثابت مواہے۔

اولاً اس لیے کہ بعض مدارس دینبیہ میں علوم جدیدہ کو تبعاً وضمناً جاری کیا <sup>ع</sup>ما**ی** مگرچند روز ہی ہیں وہ مدرسہ سوائے علم دین کے ہاقی سب فنون کا مرکزین گیااورعلم دین برائے نام رہ گیااور پھر چندا ہام کے بعدعلم دین کا نام بھی ختم ہوگیااس کی بہت ہی نظائر ہمار ہے

سامنے موجود ہیں۔

## وه طلبه کهاں ہیں جود ونو ںعلوم میں ماہر ہوسکیں

اس صورت میں مدرسہ کی زمین ،عمارت اور متعلقہ سامان جو تعلیم وین کے لیے وقف تفاقیا مت تک تعلیم د نیااور بالواسطه پابلا واسطه بدم دین کے لیے استعمال ہوگاجس کا ساراو ہال خشت واول رکھنے والے پر ہوگا ، ہالفرض ہدم دین کا ہا عث نہ بھی ہے تو بھی بوہ ہوں ہے۔ ہوں کے لیے خصوص تھا اسے علم دنیا کے لیے خصوص کر دیئے اور ہمیشہ کے ہو

لیے جہت وقف کے بدل دینے کاعذاب تو بہر کیف ہوگا، عند آنگ باذیف کس سے معرفط میں بین از اس میں تاریخ ہوری کا

ٹانیاً اگر بالفرض کسی مدرسد بینیہ میں علم دین بن خالب رہے تو اس استعداد کے ﴿ طلبہ کہاں سے لاتے جا عمل گے جوعلوم دینیہ دو ٹیو بیدونوں میں مہارت حاصل کرسکیں ﴿

جب ان علوم دینیه پیس استعداد حاصل کرنے والوں کی تعداد ایک فیصد سے زیادہ نہیں، اورعلوم جدیدہ کے طلبہ کا معیار تواس سے بھی زیادہ گرا ہواہے۔

## دونو ل علوم ہول گے تو د نیوی علوم کاغلبہ ہوگا

اثاثاً اگر بغرش محال الکھوں میں سے کوئی ایک آدھ فرد دونوں علوم کا ماہر ہو بھی جائے تو کیا وہ علم دین کی کوئی خدمت کرسے گا؟ حاشا و کلا اسے تو دنیوی ہوں اور حب مال وجاہ منصرف مید کے خدمت علم دین کاموق نمیں دین بلداس سے پتنظر کردیتی ہے۔ چنا نچے اس کی کوئی نظیر چیش فیس کی جاسکتی کہ دونوں قسم سے علوم میں کوئی ماہر فرو دین کی کوئی بنیا دی معتلد بدخدمت کر را ہو۔

## و نیوی علوم والے خال خال ہی دینی خدمت کریں گے

سیسی ہے کہ ایسا آدمی اگرا خلاص سے دنیوی خدمت کرتے تو دہ تھی باعث اجر ہے گر دیکھتا ہے ہے کہ اگر اسے علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی تو وہ دین کی خدمت کرتا علوم دنیو بیری تعلیم نے اسے خدمت دین سے محروم کر دیا۔

پھراس کے دموائے اطلاص میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا کی قد زرہ بھی ہے کہ انتخص نفسانی کید ہے اگر واقعی رضائے الجی مقصود ہوتی تو قد رسے قد مستد و رین ہوتے پہوئے قد مست علوم و نومیو کیوں اختیار کیا ؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طلب مال و جاہ کے سوا کچھ مقصوفیس ۔۔

نطبات سلف-جلد 🕝

مدارس کونتاه نهکریس

مشاہدہ ہے کہ عموماً ایسے حضرات کے قلب ہے عمل کا اہتمام مٹ جاتا ہے بلکہ بیشتر کےنظر بات بھی تبدیل ہوجاتے ہیں ،غرض یہ کہ مدارس دینیہ میں ان علوم حدیدہ کو

ذ راسی بھی جگہ دی گئی توخطرہ ہے کہ چندسال کے بعدا یک فردبھی خدمت وین کرنے والا نەپلےگا،اللەتغالى ھاظت فرمائىس.آمين ..

اسکول وکالج کی اصلاح کی طرف توحه کی ضرورت ہے لبندا مدارس وينبه كوبرباد كرنے كى بجائے كالجوں كى اصلاح كى طرف توحه كرنا

چاہیئے ،وہاں اساتذ ہ دین دار متعین کیے جائیں اور ماحول کودین دار بنانے کی کوشش کی حائے ،نصاب میں علم دین کامعتد بہ حصہ رکھا جائے۔

علوم جدیدہ علوم قدیمہ کاہی چربہ ہے

مدارس دینیہ میں اگر قدیم نصاب محنت سے پڑھا پڑھایا جائے توسوائے انگریزی زبان کے باقی تمام فنون دنیو یہ میں بھی کالجوں کے طلبہ سے زیادہ استعدادیدا ہوجاتی ہے

جنانحەفنون قىدىمپەمىن كچھىوجھ يوجھ ركھنےوالے بعض السےافراداب تك بھى موجود ہیں کہ علوم چدیدہ میں مہارت کے رعی ان کے سامنے طفل کمتب معلوم ہوتے ہیں۔

افسوس یہ ہے کہ حساب ، اقلیدس (جیومیٹری) اور ہیئت وغیرہ ضروری علوم کو مدارس دینیہ سے اس طرح خارج کردیا گیا ہے کہ گویا یہ اُن کے نصاب میں بھی داخل ہی نہ تھے،حقیقت بیہ ہے کہان علوم کے سواعلم دین کی بھیل ہی ناممکن ہے۔اگر بنظر غائر دیکھا جائے توعلوم جدیدہ کوئی چیز ہی نہیں پیرسپ علوم قدیمہ ہی کا چربہ ہے وہ بھی

ناقص ادر نامکمل ، انہی علوم قدیمہ کے نام جدید تجویز کردئے گئے ہیں۔

بل مغرب سے مرعوبیت اور طبائع پر برااثر

متحددین مصنفین نے کتب جدیدہ لکھ ڈالی ہیں جن میں علوم وہی قدیم ہیں اس

جدید نام اور متجد دیا کا فرطحه مصنف کی جدید تصنیف کا طبائ کی پر براانز پر تاہیہ۔ غور فرمائے کہ بدایہ کے پڑھنے والے اور بدائیکا انگریزی ترجمہ'' محمدُ ن

پڑھنے والے عمل اور سلامت طبع ونظر وفکر میں برابر ہو کتے ہیں؟

ہے واقع ن ور مناسب و حرد رہیں اور در ہے۔ بیفرق''مثمان لاء'' کو ہدا بیکا ترجمہ سجھتے ہوئے ہے توجہاں تصانیف کو ستعل بلکہ

یر تحقیق جدیدا در مصنف کوتر تی یا فته تو م کا بیرو تنجها جائے اور ذبحن اسے اتنام توب بو که اس کی تحقیق کونظر تنظیر دیکھنا جرم قلیم ہونے ندا ورسول فلیکی بات میں تو معاذ

الله شبهات پیدا ہوں، مگرمغربی مصنف کی کسی بات میں شبہ کی کوئی مختیا کش ند ہوتو ظاہر ہے کہ الیے علوم حاصل کرنے والوں کا انجا م کیا ہوگا۔

#### ہم میں اور منقد مین میں امتیازی فرق

یاں نذکورہ سے بعض حضرات کے اس قیاس کا جواب بھی ہوگیا جو فرمات بیس کہ حضد میں گئے۔
حضد میں بھی تو مرکا ری زبان اور علوم دیتو پر شعبت پڑھائے ہے۔
حضد میں بھی تو مرکا ری زبان اور علوم دیتو پر شعبت پڑھائے میں اور فتون کی کشب کے
مصففین بھی مسلمان سے اور اس اندہ بھی اور وہ خوداری وخودا عماری اور بہتے علوم وفون میں
سیقت وامتیاز کے است او سیجے مقام پر شعبے کہ انہیں بوری دنیا کی اتوام بھی نظر آتی تھیں۔
اس کیے ان پرمرکا ری زبان سیکھنے یا دیوی علوم وفون حاصل کرتے میں کوئی تراب اثر
پڑنے کا کوئی امکان رتھا، دو مرکا ری زبان اور دیوی علوم کوانے تھرے کے جھے تھے۔

آج کے ملمان کی طرح اغیار بلکدار باب کی در یوزه گری اور جین سائی کا تصور نیر کفتہ تنے بلکداس کے برعش وہ پوری دنیا کے لیے چشر فیض تنے دنیا بھر کی اقوام ان مدارس اسلاميها ورعصر ي تعليم کےآ ستانوں سے بھیک مانگ کرآج ترقی کا ڈھنڈورا پیپٹے رہی ہیں۔ غرض کہ متقدمین کے لیے سر کاری زبان اورعلوم دنیو بیمیں مہارت خود داری وخود اعتادی اور تفوق واستغناء کا ہاعث تھی ، اس کے برنکس سوئے قسمت ہے آج کل انہی علوم کی بطریق حدید تعلیم ذہنی پستی اوراغیار کی غلامی واحتیاج کوقلب میں کمل طوریر راسخ کررہی ہےاورمسلمانوں کی گردن کواحسان اغیار کے بارعظیم سے اس طرح دیائے ہوئے ہے کہان کواس سے نجات دلانے کے لیے کوئی نسخ بھی کارگرنہیں ہور ہاہے۔ موجودہ ساری ترقی اسلام کی مرہون منت ہے اسی غلامانی ذہنیت اورا حساس کمتری کا بہ کرشمہ ہے کہ یانچویں صدی کےمسلمان ابو ریحان بیرونی ہے استفادہ کر کے تو اغیار جانداور زہرہ پر پیٹنے رہے ہیں جس کا روس نے اعتراف کیا ہے۔ گرآج کے مسلمان ماہرین فلکیات دوسروں کی نقل میں بھی فخش غلطیاں کررہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں بہجرت انگیز انکشاف ہوا کہ گرین وچ کی شاہی رصد گاہ نے روشنی کی ابتداء کا جووفت بتایا ہے اُسے یا کستان وہندوستان کے ماہرین فلکیات صبح صادق قراردے کراس کے مطابق جنتریاں مرتب کرے ملک بھر میں شاکع کر بھے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ متقد مین علوم و نیویہ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بھی تقوى اور زہد كى بدولت نەخدمت علم دين سے غافل ہوتے تھے اور نہ ہى ان ميں كوئى عملی کوتا ہی واقع ہوتی تھی ،نظریاتی تنبدیلی تو در کناران میں ہے اکثر ہرفتھ کی مہارت ر کھنے کے باوجود فقروفا قد کے عالم میں بھی خدمت دین میں مشغول رہتے تھے اوراسی کو سعادت سبھتے تھے۔اوربعض نے دنیوی ترقی کی بھی تو ہڑے ہڑے مناصب جلیلہ پر فائز ہونے اورمقر بین سلاطین ہونے کے بعد بھی ان کے اعتقاد وعمل اور خدمت دین میں کوئی نقص نہ واقع ہوا بلکہ اس جاہ و مال کومز یدخدمت دین کا ذریعیہ بنا کر ڈنیا کوجھی

دین بنادیا گیا اس کے برعکس آج کل بول اور حب مال وجاه کا اس قدر غلبہ ہے کہ علوم دیو ہید بلطریق میدید عاصل کرنے کے بعد خدمت علم دین کا تصور بھی نامکن ہے۔

## ہمارے درس نظامی میں علوم جدیدہ موجود ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ ہدارت ویشیہ پیش علوم ویشیہ خصوصاً حباب و ہیت اورا قلیوں کی تعلیم اشد ضروری ہے گر کتیب قدیمہ کے ذریعہ، صرف اسا مذہ کتب جدیدہ کا مطالعہ کرسی کوئی کا م کی بات یا مجمی تو طلبہ کواس طریقہ ہے بھیا مجبی کہ کتب جدیدہ اوران مستعد بر ہیں، س

کے مصفون کا تفوق ان کے ذہن میں شدآنے پائے۔ اگر کتب قدیمہ ناکا ٹی ہوں تو علانے دین جدید تصفیف کریں ،اس سے بھی زیادہ میں میں میں اس سے بھی زیادہ

ضروری ہیہ ہے کھر این تعلیم کی اصلاح کریں زیادہ کتا بیں پڑھانے کی بجائے تمرین (عملی مشق) زیادہ کرائی جائے۔

## جدیدانگریزی نصاب سے علوم جدیدہ پڑھانے کے ہلاکت خیز نتائج

کی کالج کے تعلیم یافتہ کی تصنیف خواہ دو اکتفائی صالح اور تنتی کیوں نہ ہوطلہ کے اذبان پر بیار شرق کیوں نہ ہوطلہ کے اذبان پر بیار شرورڈالے کی کہ تبتیں بیوطوم خرب سے ملے بیں ،ان علوم کو اگر بذر ایعہ کتب جدیدہ مداری ویڈییٹ میں لایا گیا تو ایک طرف تو ان کی اور ان کے مصنفین کی اخبار شرکت کا بہت پر ااثر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تصرافیت ہے ذبی مرکوب ہوگا۔

دوسری طرف بید نقصان ہوگا کہ غلبہ ہوں کی وجہ سے بیلوگ عصری امتحانات دے کرخد مستو دین کی بجائے حکومت کی ملازمت اختیار کریں گے جس میں خدمت وین ہے تر مان کے علاو عملی واعتادی خزا بیاں بھی تھو یا پیدا ہوجاتی ہیں۔ خطبات سلف جبلد ﴿ ٢٠٩ ماری اسلامیه اور عمری تعلیم پروه در ۱۳۵۶ میری پراگزی اگر خدانخواسته سب مداری و بنیه نیم بیاش شروع کردیا تو اکنده نام دین کا کوئی مدری ﴿ ﴿

سرکاری دفاتر اور دیوی منڈ ایوں میں بھیجینا شروع کردیا تو آئندہ علم دین کا کوئی مدرس پیدا ہونے کی کوئی توقع نہ رکھنا چاہیے اور علم دین کوصرف چند روزہ مہمان ہی بھینا چاہیے بمکن ہے کہ قرب قیامت میں رفع علم دین کا سبب یکی نظریہ بننے والا ہو، اللہ تعالی جس بیروقت شدکھا تھی ، آھیں۔

خدارامدارس دینیه کومسموم اورمولویوں کومسٹریند بنائیں

انگریزی زبان کے بارے بٹن کہا جا تا ہے کہ اس کے سکھنے سے علاء دین کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں ، یہ بات میری تجھے شن ٹیمن آئی کہ دوہ کون سامنلہ ہے جس کا 2 حل آگریزی زبان پر موقوف ہے جب کرخالف وموافق ہر شم کی کتب کے دفاتر اُردو

یش موجود ہیں ۔ اگا اس کا مند میں میں معر معلم میں ماتسلہ بھی کا ایا ایرانی مکر نا ہے کہ اس کا

اگراس کا خدمت وین میں معین ہوناتسلیم تھی کرلیا جائے تو و کھنا ہیہ ہے کہ اس کا کوئی مصداق بھی دنیا میں موجود ہے یا نہیں ۔ اگر آپ اس کا جائزہ کیس کہ کیا کوئی اگریز کی خواندہ عالم دین کی کوئی بنیا دی خدمت کر رہا ہے تو یقینا اسے کا لعدم ہی پائیں گے، اس سے میر احتصود سے گرنہیں کہ اگریز کی زمان سکھنا نا جائز سے بلکہ مقصود سے

ہ حریری و استوں کا رسیاں دی جو ان حد سے روہ ہے ریسیدہ سے مصد اس میں ہے۔ گے، اس سے میر امتصود یہ ہر کر نہیں کہ انگریز کی زبان سیکھنا نا جائز ہے بلکہ مقصود ہیہ ہے۔ کردین کی کوئی خدمت اس پر موقو فٹ ٹیس۔

لبذاعلاء دین کے لیے انگریزی زبان سیکھنا بے ضرورت اور غیر مفید ہے بلکہ اکثر طبائع کے لیے قومنس ہے، آخریش پھر گزارش ہے کہ مداری، دینے کو سموم اور مولویوں کو مشر بنانے کے بجائے کالجوں کی اصلاح اور مشروں کوچھ مسلمان برانے پر پوری توست صرف

کرناچاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کرضیح فہم عطافر مائے ،اور عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

رِعان، ٢ سبون ٢ عُصَار ١ عَــ اور ل وين طفار ١٥ عــ . وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



یان۔۔۔۔۔۔۔۔

وہ آتش آج بھی تیرانیمن پھونک سکتی ہے طلب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوۂ ساتی

علماء وازنين انبياء بيل

{بيان}

حضرت مولانامحمد يونسه صاحب يونهُ

حضرت اقدر کا بیربیان مالیگا و س کے اجتماع کے موقع پر خصوصی نشست میں مہاراشٹر کے عالماء کرام میں ہوا۔

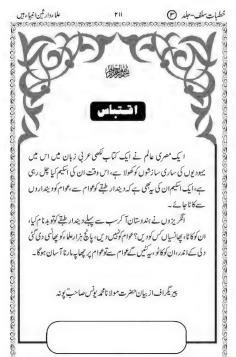

ٱلْحَمْدُ يَلْهُ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللَّهِ يُنَ اصْطَفَى ... اَمَّا يَعُدُ! فَلْهُ سُوند كِ بعد!

## جوجتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے

۔ جو جنتا بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اس کے بھی ادا کرنے پر اے اللہ بھی ویتا ہے بھارتی میں ویتی ہے، اس کے بھر نیر کرنے پر موام کے مقاسیلے میں اس کی کچڑزیادہ ہوتی ہے، بھر پر تکلوتی کا قامین مجی ہے قیست ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں

مجی بے قیت ہوتا ہے۔

تماری ذمدواری کیا ہے؟ دیکھوصاف بات ہے دوزی کاما لک تو اللہ ہے، یہ کمیس قر آن وصدیث میں آپ نے ٹیس پڑھا ہوگا کہ اللہ نے روزی کا تھیکہ کی اور کودے رکھا ہو، کہوہ روزی دے گا تو ہم کو ملے گی اور ٹیس دے گا تو ٹیس ملے گی۔

بلکہ اللہ نے روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لکھا ہے، اور فر مایا کہ ہم نے روزی ملے کروی ہے مقدر کے اعتبار ہے، جہتنا کما کو گھا اتبال کے گااییا نمیس ہے، اور دین، اللہ تعالیٰ نے بیٹیس کہا کہ تم چاہونہ چاہودین ہم تم کو دین گے، دین کے بارے میں صاف بات کی، جوجتی حدت کرے گا آئنا دین ہم اس کو دین گے، اس کی محتت پر دین کورکھا ہے۔

ہم نے معاملہ الٹا کردیا

اب ہوگیا ہے معاملہ الٹا، جواللہ کی ذمہ داری تھی وہ اپنے ذمہ لے لی جواپتی ذمہ

ت سلف - جلد 🕑 ۲۴۳ علاء وارشين انبياء يي

دارى تقى و دالله كے حوالے كردى ..

اری ق وہ اللہ ہے تو اے بردی۔ اور ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہوگئے ، قوام جیسے ، ہم بھی و پیے ہو گئے، قوام کی مرحب کی صدر سے بریک میں مرحب کی اس ملک

مھی ایک بی گلرمتی سے کے کرشام سنگ کمانا کھانا ، ہماری بھی گھروہی ہے ، بلکہ طالب علی گئ کے زمانے سے ہی ہمارے بلاان مبنا شروع ، دوجاتے ہیں ، کہ جسس کیا کرنا ہے؟ اور بلاان دنیا کے ، لیٹنی لیعنی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے علم وین نہ گئے

چین کار دیوستده این کرمینه و در است. در این می الله و پر هاه و تا تو اچها و و در اگر کی لے لیئے تو تو والاین کو کم سے کم ان چی میشین ، اس میں اللہ و کی رزا قیت کے بارے میں مارا میس کیا وواج کر دوزی کا ماک اللہ ہے، اس میں ہم

> ئىزدرىن گئے۔ اللەتغالى دىن كا كام يقين والوں سے ليتے ہيں

اورالله تعالیٰ نے ان لوگوں ہے دین کا کام لیا ہے جورزاقیت کے معاطم میں ضدا

كالقين ركعة بين، براكام لياللد تعالى في اوراييا كام ليا بغير اسباب كريم سوي في المين سكة . مبين كلة -

حضرت مولانا قاسم نانوتویؓ اسکیٹر شخص ایک جگہ بیٹیے گئے، اللہ کے بھروے پر، اللہ نے اتبابر ادارالعلوم کھڑا کر دیا۔

2 اختابز اداراستوم شرا مردیا۔ مولانا محمد علی مرنگیری فرماتے ہیں، میں جب مدرے فارغ ہواتو میرے ذہن سنگانی میں سنگانی میں اس میں میں ایک رواند

میں ایک ہی بات تھکنگئ تھی کہ میر ہے روز کی کا کیا؟ میر ہے مسائل کا کیا؟ میں بہت دن تک ای موالے میں پریشان رہا، پھر میں نے ایک دن مو چا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ تجھے اللہ کی رزاقیت کا بھین تمیں کیا؟ اللہ پراعماد کر کے میں ایک کا م میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا داروان کے ہاتھ میں کھڑا کیا۔

## حضرت مولاناالیاسؓ سے اللہ نے کتنا بڑا کا م لیا

حضرت مولا ناالیاس صاحب شروع میں اسلیے تھے کوئی ساتھ نہیں تھا بلکہ جس ہے

علماءوارثين انبياء بير

بھی دین کی بات کرتے کوئی ہنس کے ٹال دیتا یا وہ ایسا جملہ کہتا کہ خاموش ہوجا ناپڑتا۔ حضرت مفتی کفایت اللَّهُ ہے فرمایا مولانا الیاس صاحبٌ نے میں بیرکام کرنا جاہتا

ہوں فرما یا مولوی صاحب! کون کرےگا؟ مسئلہ یہ ہےنا! کرے گا کون؟ خاموش ہو گئے۔ حضرت مولا نامد في سيه فرما يا توحضرت في مسكرا كرفر ما يا " زبان يارمن تركي ومن

ترکنمی دانم''حضرت کوخاموش ہوجانا پڑا۔

کیکن اللہ تعالیٰ جس سے کا م لیتا ہےا ہے دل وو ماغ سب سے بالکل الگ بہت جانداراور بہت مضبوط دیتا ہے، وہ بھی حالات سے متا تُرنہیں ہوتا ، اور ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے اتنابڑا کام لےلیا کہ علماء قرماتے ہیں: صحابہ کے بعد سب

ے بڑا کام اللہ نے حضرت مولا ناالیاسؓ ہےلیا ، دنیا کا کوئی خطہ ایسانہیں جس میں تبلیغ کی بات نہ پیٹی ہواور کوئی ایہامسلمان نہیں جس کے اور تبلیغ کا تأثر نہ ہو، ایک آ دمی چاہے کا م نہ کرتا ہواوراس کا دین سے تھوڑ ابہت تعلق ہے تو اس کے دل میں بھی کا م ک

محبت آپ کو ملے گی، یہاں تک کہ بعض ایسے خالفین بھی ہیں جن کونما زنلیغ کے ہی طفیل میں لمی تبلیغے والے پکڑ دھکڑ کرمسچد میں لے گئے نمازی بن گئے ،کوئی ایسانہیں ،کوئی شعبہ

ابیانہیں ملے گا جو تلیخ کی دعوت سے متأثر نہ ہوکو کی شعبہ ایسانہیں ، چاہےوہ دین کا ہو چاہے دنیا کا اتناغیر معمولی کا ماللہ تعالیٰ نے دیا۔

## ہم سب سے زیادہ ترقی کیا سمجھتے ہیں؟

الله كي قدرت نہيں بدلتي ،الله كا قانون نہيں بدليّا ،الله كا ضابط نہيں بدليّا ، جوآ دمي خدا کے یقین کی بنیاد پر کھڑا ہوجائے اللہ اس ہے کام لے گا،ہم چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں الجھ کر ره گئے، بڑامسکلہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہم بہت زیادہ تر تی کیا بجھتے ہیں؟

ہماری سب سے بڑی ترقی ہیے ہے ابھی جو فارغ ہوتا ہے دہ ایک ادارہ بنانے کی فکر

یش لگ جاتا ہے بیرحالت ہے اس زمانے بیش، امت کا بیرحال ہے، ہماری صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری استعداد کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری گفریں کہاں لگ رہی ہیں؟ باطل کے باس مونے ہیں۔

باطل نے اپنی محنت سے نمونے قائم کئے

آپات عالمے کرام پیٹے ہوئے ہواللہ کے گھر بین آپ بتادوہم نے آئ تک کو اس آپ بتادوہم نے آئ تک کو گئی تاروہم نے آئ تک کو کہ خاندان کوسلمان کیا؟ تاریک ہائی خوندہے؟ خاندان کوسلمان کیں دائی کے خاندان کوان کلئے کوادرہم نے اس علاقت کواسلام میں داخل کیا، سب ٹل کر گائے کہ کا میں میں داخل کیا جہ کے بیات کی میں بہتال ہیں۔
علاقتے ہیں، بہتال ہیں۔

مسلمانوں کا سوئی صدیلک تفا، دو کروڈ کی آبادی کا ملک ہے، ویز ھرکروڈ مسلمان روگئے، پچاس لاکھ سلمان عیسائی بن گئے، ہم نے ایک کوجی بنایا غیر کو تلا دسلمان؟ .....غیروں میں کا م کرنے کا کوئی موند بتلا و تا او کوئی علاقہ بتلا ؟ اسپنے میڈستان میں سینا گا لینڈ ہے آپ پر ائیر سے طور پر ٹیس جاسکتے وہ علاقہ سوفیصد عیسائیت میں واشل ہوا،

برامسكه بهارى نظرول سے اوجھل ہوگیا

ہارے یاس نمونہ کچھ بھی نہیں۔

ہم چھوٹے چھوٹے مسکوں میں الجی کررہ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ جس کا سوال ہم سے تم سے ٹیس کرے گا، اور جس وین نے بارے میں سوال کرے گا اس کی طرف ہا راوصیان بھی ٹیس جا تا ، اسلام زعرہ ہو، لوگول کی زعر گی میں خدا کا وین آتے، اسلام زعرہ ہوئے بغیر ونیا کا کوئی مسئلہ طل ٹیس ہوسکا ، امت کی کوئی پریشائی دورٹیس

\$?&@\$?&6\$\$\$@@\${&6\$\$\$@\$?\$@\$\$\$@@\$?&6\$\$\$@@\$?&6\$\$\$

ہوگی۔ ای باری تر برجھ یہ جی کارند میں میں کرٹو میز کر اور رنگا م

ایک صاحب آئے حضرت بی کی خدمت میں ،مجد کے ٹوٹے کے بعد ہوگاہے کے بعد ،کہا حضرت مسلمانوں کا مسئلہ اپیا، ٹوکری کا مسئلہ ، کل مائز مت کا مسئلہ ، شاہ سے کا مسئلہ ، حسید ، سینت ، سرمان سرکادی فیا بازامیان کا کہا کا خامیش

تجارت کامسکلہ جھزت چپ چاپ سنتے رہے، اس کے بعدفر مایا: اسلام کا کیا؟ خاموث ہوگئے، سارے مسائل کوسوچتا ہے، اسلام زیمرہ ہوجائے یہ کیول ٹیس سوچتا ؟ اسلام کم

زندہ ہوگا سارے سائل اللہ ہوجا میں گےامت کے اس کے بغیر طن نہیں ہونے کے۔ حضور ﷺ کی سیادہ اور قریا نی والی زندگی

رسول اللہ ﷺ نے کیساوت انگا یا بھیے دوت گذارا آپ نے ، مدینہ شورہ میں مال نغیمت آیا ، زکوٰۃ کا مال آیا ، شمس کا مال آیا ، مگو کا مال آیا ، مگو شم کا مال آیا، ممبر نبوی ﷺ کے گئن میں کین ایک پیسے بھی مسجد کے بنانے پر لگا ہوتو ہتلا دد ، ایک پیسہ، چلو پکی

ﷺ کے ٹن ٹیس میں ایک بیسیہ عی سحید کے بنا نے پر لکا وبوہ بتا وو ، ایک بیسہ، چوہ پی معروکہ کی بنالو، نیس ایک اینٹ بھی نیس رکھی رسول اللہ ﷺ نے اور ایک چراغ بھی نیس جلا پاسمچے نبوی ﷺ میں۔

حضرت تیم داری کے جب نوسلم نتے انہوں نے سب سے پہلے چراغ جلایا ، وہ مجمل ہے ہے میں ، آپ بھا چراغ نہیں جلاسکتے تھے؟

ارے جس نبی گھریل چراغ نہیں جلا اس زمانے میں مسیر نبوی ﷺ مل کیا چراغ مطبط گا؟ اور کسی کوئیں کہا، محالی کو، یہ پسید کے کہڑا بنا، یہ پسید کے کھانا کھا، یہ پسید کے، جا اپنا گھرینا، فرمایا یہ تو مسئلہ آ اللہ سے حل کروالو، اور جو چھر مایہ آیا وہ اللہ کے دین پر چھرتے چلے گئے اور دین کے زندہ کرنے پر لگاتے گئے، وہ اپنی ذات پر اپنی دنیاوی شرورتوں پرٹیس لگایا، جب حاکر دین دنیا میں زندہ ہوا۔

?#CENTAGNESENTAGNESENTAGNESENTAGNESENTAGNESENTAGNESENTAGNESENTAGNES

#### ہاری سب سے بڑی بہاری

ہم دیکھے کیں ہماری ضرورتوں پر کتنا لگتا ہے؟ اور اللہ کے دین کی خدمت پر کتنا لگتاہے؟ارے ہممسلمان ہیں نا! کچھ نہ کچھتو لگنا جاہیے ہمیشہ دوسرے کا لگنا ضروری تھوڑی ہے،اپنا بھی تو کچھ لگنا چاہیے، تب تو درد آئے گا، ہمارا کیا لگتا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں لگنا، نہ بڑھنے میں لگا، اور نہ دنیا کے میدان میں آنے کے بعد ہمارا کچھ مر ماہید ہین کے زندہ کرنے پر لگاہم کوکیا پرواہ ہوگی ، دین مٹے یا زندہ رہے ، ہم کواس سے مطلب کہ ہم کودفت برروٹی ملے ہم کوکپڑےا چھے ملے اور ہمار کے قیش میں فرق ندآئے ، ہم اس کے آ گے سوینے کو تیار نہیں ہیں۔

بیہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے،اللہ ہم کومعاف کرے۔

مکه مدینه میں ٹی وی جیسی بلا باطل نے کیسے داخل کی؟

شاہ فیصل مرحوم کے زمانے میں جب ٹی وی آیا مکدمدینہ میں توعلاء نے احتجاج کیاجلوس نکا لے،شاہ فیصل نے کہا بندوق کے دہانے کھول دو،ان کی طرف، ماروان کو،

ختم کرو، یہ جو جاہتے ہیں بنہیں ہوگا، ٹی وی مکہ میں آئے گا، مدینہ میں بھی آئے گا۔ علماء کیا کہتے ہتھے کہیں بھی پیرگندگی لگا دو، مکہ مدینہ کو یا ک صاف رکھو، کہا یہاں بھی

لگے گا، دہانے کھول دیے شوٹ کرنے کے لیے۔

لیکن جواو پر بیٹھے ہیں ان کے سر پر وہ بہت شیانے بہت ہوشیار ہیں کہنے لگے کیا کررہے ہوتم ،غضب ہوجائے گا غضب، بغادت ہوجائے گی بورے ملک کے اندر، پھرکیا کر س؟

??@???@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@@??@

شعبہ قائم کروامر بالمعروف اور تھی عن المنکر کا ، اور دوعلماء کو عبدے ، ان کو بڑی

بڑی تنخوا ہیں دو، ایئر کنڈیشن مکانات دو، ایئر کنڈیشن گا ٹریاں دو، ان کوبیر ب چیزیں دو

یوں میں میں اور انسان کو اندر، جب بدآ جا میں قیش کے نشوں میں، بڑی بڑی تخواہوں اور ان کو پیسنا دولیش کے اندر، جب بدآ جا میں قیش کے نشوں میں، بڑی بڑی تخواہوں

یں مظمئن ہوجا نمیں اب تم اینا کا م کرو، پھر گزیز کرین تو صاف کہنا چلو بلڈنگ سے باہر لکو، ہونلیں چھوڑ و، سارے فیش کے نتقوں کوچھوڑ کرچلونکل چاؤ چلو باہر جا و، اب عادی کر قصہ در مونلیں

چھوڑیں گے۔ موادیسے ہی جب دوبارہ ٹی وی آیا مکدمہ یندیش تواحقاح کرنا جاہا، حکومت کئے

گی خبردار! آوازمت نکالنا، اندرجیلوں میں سز جاؤگے یا شوٹ کردیں گے، حرم شریف کے سامنے گئی عورت کا ڈانس ہوتا ہے ٹی دی کے اندر، جانتے ہو ماراقیش کیا کرے گا؟

ے واقع کا میں ہور کر ہوگا ہی اور کہ ہوئی ہوئی۔ اللہ ہی جانبا ہے ، اور ہزر رگو! ہمارے بڑے کہتے ہیں ، محنت سے باہد ہے ۔ ، اسلام میں گفتید

ہماراعوام سے ربطختم ہوگیا

اور دوسری پیز ہمارے اندر موام سے ریاد ہی ٹیبیں رہا، حالانکہ ہم عوام الناس سے نگل کر آئے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی ایما ٹیبیں ہے جس کا خاندان ٹواس کا خاندان ہو، بڑے علاء کا خاندان ہو، بڑھے تا جمرول کا خاندان ہو، ایسا ٹیبیں ہے، ہم خریب

خاندانوں سے پڑھ کرآئے ہیں آگے، عمارا باپ تاجر ہے، عمارا باپ حرودر ہے، عمارا باپ کا شکار ہے، جلنے میں کلنے کی بر کت ہے، کو در سر میں بیجوا اس نے، اور کہا دین کیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم عالم بن کرآئے ہم تو موام میں ہے آئے، ہم خواص میں ہے تین آئے، عمارا خاندان موام کا خاندان ہے، خواص کا خاندان ٹیس، جلو یہ

امت کوآپ کےساتھ جوڑے گا،اورآپٹہیں ہوں گے تو کوئی عام آ دمی ہوگا،خداایئے بندوں کواس کے ساتھ جوڑے گا ، اب کتنا ربط رہا ہماراعوام ہے؟ ہم بالکل کٹ گئے

کیجھ ہماری غفلت اور کیجھ دنیا کی محنت ہے۔

## باطل کی سب سے بڑی سازش

ایک مصری عالم نے ایک کتاب کلھی عر ٹی زبان میں اس میں سارے یہودیوں کی ساری سازشوں کو کھولا ہے اس وقت ان کی اسکیم کمیا چل رہی ہے۔

ا یک اسکیم ان کی ریجھی ہے کہ دین دار طبقے کوعوام سے ادرعوام کو دین داروں سے کاٹاجائے۔

انگریزوں نے ہندوستان آ کرسب ہے پہلے دین دار طبقے کوتوبدنا م کیا ، ان کوکا ٹا ، پھانسیا کس کودیں؟عوام کوٹیس دیں، یا نچ بڑارعلاء کو پھانسی دی گئی دلی کے اندر،ان کوکاٹو، پرکٹیں گےعوام ہے بحوام پر چھایا مارنا آسان ہوگا۔

ان کے ملان بیچے،ان کی اسکیمیں تھیں ،وہشم کھائے آئے بیچے ہندستان کی ہر مسجد کو گرجا بنائمیں گے،ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہے اسلام مٹے، پہلے ان کو مٹاؤ، بدعز ائم لے کرآئے تھے،اورا تنابدنام کرو کہ عوام خودکٹیں ان ہے۔

باطل نےعوام کے ذہنوں میں نفرتیں ڈال دی حضرت مولا نامد فی نے لکھا ہے نا!صوبة سرحد میں ایک لالہ جی تھے، بنیا تھا اس کی

دکان برایک خان صاحب کام کرتے تھے، آتے جاتے اس کے بادام برمٹھامار،اوراس کے کا جو پرمٹھا مار، بیرمال پرمٹھا ماروہ مال پرمٹھا مار، آتے جاتے جیب بھر لےاور کھا لے

وہ پریشان ہوگیا اس نے نکال دیاخان صاحب کو،خان صاحب تم تخواہ الگ لیتے ﴿ ہوادرآ تے جاتے ہاتھوا لگ ہارتے ہو،چلوذکلو، نکال دیا۔

اورا نے جانے ہانھا لک ماریے ہو، چیونھو، تکال دیا۔ بہت اچھی بات ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیری دکان کیسے چکتی ہے؟ یورے گاؤں ﴿

بہت اچھی بات، میں جی دیکھنا ہوں کہ تیری دکان میسے جی ہے؛ پورے و وں ج میں جا کر رید کہد دیا کہ بنیا وہالی ہو گیا، اب بولو بنیا کا اور و بابیت کا کیا تعلق آپس میں؟ کوئی ہ

ٹیکٹیں،ایک آدمی اس کی دکان پر سودا لینے کے لئے تیارٹیں۔ بنیا اکیا ہی اکیلا بیٹے ار بتا سب گا کہ ٹوٹ گئے بنیائے کہا خان صاحب بیر کیا ظلم ہے، خان صاحب نے کہا کچھے لین دین کی مات کرو، ہاں بھائی لین دین کی مات کرو

ہے، خان صاحب نے کہا چھے تن دین فی بات سرو، ہاں بھائی ہن دین فی بات سرو تمہارے بو پارچل پڑے گا ءاس نے کمین دین کی بات چیت کی ، اور کہا اب تمہارا بو انجل مصر سرگانہ اور سرگان مصر ساکر شاقہ ارد سے فراملان کہ اللہ آگا ، فر

پارچل پڑےگا، اب پورے گا وَل مِیں جاکر خانصا حب نے اعلان کیا لالہ بھی نے وہابیت سے توبرکر کی، اب وہابیت کا غیر سلم کا کیا تعلق؟ دَبنوں کو اتنا گلدا کردیا تھا کہ

وہابیت کے نام سے نفرت تھی عوام کو، پیرکیا یا نہیں کیا؟ پر معند

#### <u>ہماری کیا قیمت رو گئی عوام میں</u> سریر تربی کا میں میں میں ایری تربیب کا میں میں میں ایری کا میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں

ایک تو بدنام کرد علما و کووام میں ، آئ تماری کیا قیت ہے آپ تھی بنادہ ، تم کو کوام کا مزان دیکی کرچلنا پڑتا ہے یا عوام ہمارا هزان دیکیر کیاتی ہے؟

ایک مولوی صاحب بارات میں جارہ ہیں آگ بینز باجان کر رہا ہے چول لگا کے جل رہے ہیں ارب مولوی صاحب یہ کیا؟ یہ بینز باج کے چیجے چانا جائز ہے؟ یہ گدھا بیشا گھوڑے پر بیدگدھا کہاں بیشا؟ اوراس کے چیچے آپ جل رہے ہیں۔

لدھا بیٹھا صورے پرسیدھا ہیاں بیھا ؛ اوران بے بیٹھا ہے ہوں ہے بیاب کیا کریں بولے میہ تمارے اوارے کی ضرورت ہے، بیدوین کا کراواروں کی ضرورت پوری کررہے ہیں، تمیر کا کراواروں کی ضرورت پوری کررہے ہیں، تم پر

پانچ کو چوں کو پڑھانا فرض نیس ، اللہ نیس یو چھے گا کہ پانچ سو بچے پڑھائے یا نیس

پڑھائے؟ جیتنا تمہارے بس کی ہےا تنا کرد ،اب بناؤ ہم کوگوام کا مزاج دیکھ کرچلنا پڑتا ہے پانبیں؟ عوام ہمارامزاج دکھیے کرنبین چلق۔

#### م حضرت مولا ناالياس كي حسن تدبير

حضرت مولانا الیاس صاحب کو کسی نے شادی میں بلایا، آگر بیٹھے تو دیکھا دولہا اللہ تحاج اما آگ ایک دلائے کی ریشم کی شروانی تھی ہے گلے میں موسے نے کامار بھی ہے۔

ماشا ہاللہ تجا تجایا آگیا، اکلی درجہ کی ریشم کی شیر وائی بھی ہے گئے میں سونے کا ہار بھی ہے اور دنیا بھر کے فو ٹوو فیر و تخت پر گئے ہوئے ہیں، میٹینے کے بعد حضر ت نے اس کے والمد کو بلا با کہا آج سب خوش میں کوئی تا راض تو ٹیس ہے؟

یو برای جستان می موقع پر گھری جھاڑ دوالی کوبھی خوش کر دیابرتن بولین مفرت اہم نے ایسے موقع پر گھری جھاڑ دوالی کوبھی خوش کر دیابرتن

وهونے والی کوچھی خوش کردیا ،حضرت ہم نے آج سب کوخوش کرویا آج کوئی ناراض نہیں ہے۔

، فرمایا آج تم نے سب کوخوش کردیا، اللہ اور اس کے رسول اللہ کوتم خوش نہ کر سکے،

کرواہے، ہم بھی بے وزن ہیں عوام میں، ہماری کوئی قیت عوام کے اندر نہیں آج، آج عوام کی قیت ہے۔

۔ بعض کیچے ہوتے ہیں اور بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں جومضبوط ہوتا ہے دہ جمار ہتا

ہے ہے چارہ ہرزم گرم میں، پر دائیس کر تاوہ حالات کی ، وہ تمار بتا ہے، اس کے چھر ہے: کے بعد اس کے اثر ات ہوتے ہیں ، اوگ اس سے بڑتے ہیں ، دشنوں نے کہا جب بید بات دیکھوتو اس کے مروانے کی اسکیم بنائ ، مرداداس کو بیگاؤ ، قبل کر و، زہر دے کے اس کو

بات دیھولوائل نے مروانے ہا ہم بناؤ مرواوائ توجداؤ ، سرور رہے ہے، س و مارور اور بڑے بڑے ملک کے صدر مارے گئے ، آج تک پیڈیش چلاکس نے مارا ، ایک لبات سلف-جلد 🕝 ۲۲۳ علاء وارثين انبياء بين مدري بين مدري بين مدري بين مدري وين مدري بين مدري وين مدري وين مدري وين وين مدري وين وين وين وين وين وين وين

مجدکائنا ماداجاے اس کی کون تحقیق کرےگا کہ سجد کائنا ہے چارہ کیوں مارا گیا۔ باطل کی ڈگا ہیں علماء اور دینداروں پر ہوتی ہیں

ایک مولوی صاحب شلع بستی ش سخے ان کا ایک معمول تفاعمر سے پہلے کتاب پڑھائی اور پھر سائیل کی اور اطراف میں جہال کین جاعت ہوتی وہال چکنی جائے ، عشاہ تک رہنے اور بھاعت دیموتی تو مقامی ساتھی کو لے کراس بستی مش گشت کرتے ،

ان کا بیں سال کامعمول تھا۔

ایک دن مولوی صاحب عشاء کے بعد فیمن آتے ہوی صاحب نے کائی پی تکروایا لیکن حال معلوم نہ ہوا اور نہ آئے تو ہوی نے کہا اَذَّا اللّٰه یَہ اِنّْیَا اِلْکَیْدِی َ اِحِمُونَ ، لَکُنَّا ہے کہ مولوی صاحب اب دنیا میں باتی نمین رہے کیوں کہ چالیس سال کا معمول تھا اور مجھی ایمائیمیں ہوا کہ ووگشت ہے فارغ ہوگڑ نہ آئے ہوں۔

چنا نچہ چند دنوں کے بعد ہیوی کے خواب میں آئے اور کہا کہ بھے دشنوں نے شہیر کر دیا ہے اور میری کا اُل ایک پوری میں ہائم ھر کرندی کے فلانے کنارے پر چپینک ویا ہے اللہ کے واسطے بھے سنت طریقے پر فرن کروہ جب جا کروہاں دیکھا توشہد کی کھیاں مجس جناری تھیں اور سات دن ہوئے بچے لاش ویلے بی تا زدتھی اور اس سے خوشبو میک ردی تھی ، فہیں سنت بلریقے کے مطابق فرن کردیا گیا۔

(اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تصیب فربائے ،ایمان ویقین اور اخلاص کی دولت عطافر ہائے ۔۔۔۔آئین اخلاص کی دولت عطافر ہائے ۔۔۔۔آئین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

#### مؤلف کی دیگرمفید کتابیں

| مؤلف کی دیگرمفیر کتابیں             |                                                 |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| محبت رسول نقل وعقل کی روشن میں      | اسلاف كى طالب علما نەزندگى                      |  |
| عيون البلاغةشرح دروس البلاغه        | الفيض الحجازي شرح المنتخب الحسامي               |  |
| آسان حج (اردو، ہندی، گجراتی ،انگریز | الرحمة الوسعد في حل البلاغه الوضحة              |  |
| رسول اكرم ما الله كي اخلاقي زنداً   | خطبات دعوت (اول) بيانات مولانا احمدلاث صاحب     |  |
| قفحة الوداعة والتبليغ (عربي)        | خطبات سلف (اول مدوم بسوم )علاء كرام سے خطاب     |  |
| معراج كاسفر                         | خطبات سلف (چهارم پنجم)طلباء کرام سے خطاب        |  |
| شب برأت كا پيغام امت مسلمه ك        | خطبات سلف (ششم) تجاح كرام سے خطاب               |  |
| شب قدر کا پیغام امت مسلمہ کے        | ومضان المبارك تربيت كامهينه                     |  |
| عیدالفطرکاپیغام امت مسلمه کے        | اعتكاف كي حقيقت                                 |  |
| حج كاپيغام امت مسلمه كےنام          | عيدالاضح كابيفام امت مسلمه كنام                 |  |
| جعد عيد كاون ہے                     | جية الواع يعنى رسول اكرم سال الليزيز كالوداع في |  |
| ·                                   | مجدالله كأكفرب                                  |  |
| MACH (VIDENANI VIDENACE SVI)        | IPOSTICUINOSTICUNOSTICUNOS                      |  |



















#### MAKTABA IBN-E-ABBAS Mumbai

Mob. 9967300274, 7021684650